ماه دیج الثانی سی مطابق مطابق ماه اکست وقعی مدر فهرست مضامین ضيارالدين اصلاكى ١٨ - ٨٨ فثرات مقالات مولانام شمال لدين ندوى ١١٠ - ١١٠ تجرباتي علوم كاحقيقت والهميت ولا مريحي نشيطصاب ١١١ -١١٦ مهادا شطرا ورمولانا سيليان ندوى واكرابوسفيان اصلاى صا ٢٠١٠ ١٣٩ ١٣٩ كثابالفخر استنساروحواب -6-6 محدين عبدا بترقيطاني كون تها؟ وفيات -101 -6-6 شيخ على طنطاوي واكر مح مصطفى زرقار -101 -6-8 -104 حنار خليل الرب صاحب بالمتقريظوا لانتقاد 101-104 وسالون کے خاص تمبر 14--109 مطبوعات جديده ولدافين كالك نئ كتاب مولانا الوالكام آزاد: نهيانكار صافت اور توى جدوجهد قیمت ااردویے۔

مجالزن الم

ناستید ابوانحسن علی ندوی ۲- ڈاکسٹرنڈیراحیر ۳- ضیسیارالدین اصلاحی

### معارف كازرتعاون

ستان میں سالانہ ای روپیے

نی میں سالانہ دوسوروپیے

ن میں سالانہ دوسوروپیے

میں پونڈ یابتیں ڈالر

موائی ڈاک بین پونڈ یابتیں ڈالر

بحری ڈاک سات پونڈیاگیارہ ڈالر

من ترسیل زر کایته ؛ حافظ محریجی سنیرستان بالاگ بالمقابل اسی رایم برالج را مشرحن دود برای

المقابل اليس ايم كالج . الشريحن دود كراتي المارة من المورا بنيك ورافط كے ذریعی بین بنيك درافظ درج ولي م سابق المارة من ارد ريابنيك ورافظ كے ذریعی بین بنيك درافظ درج ولي م سابق

#### DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEN AZAMGARH

اع الكه ما المح ميل موتاب . الركسي بهينه كي اخريك رساله نهمويني أو الماع الكه ميمويني أو الماع الكه الماع الكه المردنتريس ضرور ميمويني جانى جاسك . الماع الكه ما المح ميل منها أو المردنتريس ضرور ميمويني جانى جاسك . المعروب المربي الم

بت کرتے دقت رسالہ کے لفافہ کے اوپر درج خریداری نمبر کا حوالہ خردہ الدم کا حوالہ خردہ الدم کا حوالہ خردہ الدی میں ماز کم یا نچے برجوں کی خریداری پر وی جائیگی . ما جرکا ہوگا ۔ رقم بیشتگی آنی جا ہیے . معارف اكست 1999ء

والدك دفات كے بعد شايت روح فرسا اور ولول فكن حالات كاسامناكر نا بڑا كر انسوں في جلد بى حالات پر قابو پالیا اور اپن ساری قوت و توانائی صرف کرکے بمدرد کو بام مردج پر پہنچا دیا اور ان کی فطری اورخدادادسلاصیوں نے اسے والد کے تصور و خیال سے بھی ست آ کے بڑھا دیا۔

حكم عبدالميدك ياد كار اكر عنها مدرد دوافات ي موتا تو ده ان كى عظمت ، فيرت ، فيك نامي ادر ہندوستانی توم کے فرکے لئے کافی ہوتا کر ان کی ہمت عالی نے دریا بھی قبول سی کیا اوران کی قوت رداز نے ستاروں سے آگے اور جال بھی تلاش کر لئے۔ چنا نچ بمدرد وقف لیبورٹریز دلی کے تحت مختلف سوساتشال اور انسی شوا تا تم كردتے ۔ انڈین انسی شوف آف اسلاك اسٹلان انسی شوف آف بسٹرى آف مدين ايند مديكل ريسريج بمدرد نشيل فاؤنديش انديا - بمدرد طبي كالج - مجديه بسيال بمدرد كالج من فاريسي ، جامعه بمدرد ، غالب أكثري ، بمدرد السي فيث آف بستاريكل ريسري سيتر فارساؤته ايشين استلان اندين السي موث آف فيدل استلان وبزنس اعد اميلاتمنك بورد وبمدرد الجوكيشنل سوسائي . بمدرد يرائري اسكول بمدرد پبلك اسكول بمدرد استدى سركل زابد كرنس اسكول رفيده ترسك اسكول. مدرد کوچنگ سینٹر وغیرہ ان کی کوہ کن اور خار اختگانی نے تعلق آباد کے کھنڈروں پر ایک نیاجاں آباد کردیا. بين اندن انسي نيوك آف اسلاك استديرك شانداد لاتبريرى حسن ديميل سجد كنونش سيشر باسكل. اسكارناؤس،اسٹان كوارٹرس،كىيىك باؤس،كىن ئنسب بىرائے سارے فيے كئ كى افرادادرادارے تودر كنار عكومتى بحى نبيل قائم كرسكتي جوتن تنها حكيم عبد الحميدكى سعى ينهم سے دجود على أكث مي -

مكم عبدالحمد كاخاص مدان عمل فن طب تمارجس كى تجديد احيا اور نشاة تاند ان كامش تما وه بنددستان کے طبیب اعظم اور اس فن کے محدد تھے ، شریفی اور عربیزی کاندانوں کے ایل کال کے فاتے کے بعد ازاد ہنددستان میں ان می کی فراست ، ذبانت اور مذاقت نے مخالف ہوا میں مجی طب لونائی کا چراغ دوشن رکھا ان کے مجتدان دماع نے دور حاصر کے معیار دمذاتی اور فنردر توں و تعاصنوں کے مطابق مانتفک ددائیں ایجاد کرکے طب اونانی کو موجودہ دور سے ہم آبنگ کر دیا۔ان کے عزم داستقلل بوش فدست ،مطب کی پابندی ،فن کےماتے دیانت و اہما مرادی مصفائی اور محت وزن کے ساتھ اعلیٰ ادوری ک تیاری اور جوش معالکی نے ان کو کامیابی سے ہم کنار کیا۔طب کے قروع کے لئے خود می طبی ادارے اور تحقیاتی راکزوائم کے اور ملک کے کسی کوسٹے عن اس کے جو ادارے قائم ہوئے " بھی ان کی توج کامرکز رہے ، گوناگوں مشغولیتوں اور کمرسی کے باوجود ان اداروں کے بروگرام میں شریک ہوتے اور کار کھنوں ک وصلہ افرائی فرماتے۔ ۱۹۵۲ء سے وقات تک ال ایرا ایونائی طبی کانفرنس کے صور وہ کر بھی طب کی ترقی كاسان كرتے رہے اسٹرل كاونس آف ريسرج ان يونانى سويسن اور جمعت سے فيكل اداروں كى

شذرات

"ملك وملت كالميحالمين ربا"

جس كا كمكا مهيول سے لگاتھا اوراس ميما نفس فيائي جان جان افري كوسيد ن سے لا کھول نے زندگی پائی تھی، حق یہ ہے کہ صلیم عبدالحمقد کی وفات پر بھی وہی و سے اللک مکم محد اجل خال کی دفات پر مولانا سد سلیمان ندوی نے تحریر فربائے وفات خاندان كا اتم نهين ولي كا اتم نهين ، قوم كا اتم ب فضل و كال كا اتم ب م ب سخیدگ دستانت کا اتم ب معل درزانت کا اتم ب آزادی د مریت کا اتم تم بندوستان اورمسلمانان بند كے طالع د بخت كا ماتم بے ع

مرشيه بالك كادر نوح سارى قوم كا " ، كادار ، فيفن و خدمت بست وسيع تما ان سے بورا لمك مستغيض بوربا تما مدردكى

ت كى طرح كمر كمر يميلى بوئى بي اس لئة آج سب بى اس محن اعظم كى جدائى پ

عمت فواضله فعم مصابه

م بدنصیب ملت کے فرد فرید تھے اس میں بڑا قط الرجال ہے وہ تنہا اپن ذات سے ره ١٠ ميك جماعت اورامك توم تح ١٠ ن جي چيكر صدق و اخلاص اور سرايا خدمت و مانی اور ملت اسلامید کازردست خسارہ ہے ، مج می نہیں 77 کہ اس کی تلافی کیے كيابوكا - بلاستيه ده اس عبد كي ميه الملك، ابن مينا ودرازي عفي -

فاندان تجارت پیشہ تھا ۔ یہ جینی ترکستان کے شہر کافنع سے بیٹادر المتان ولی ا ، ہوتا ہوا ان کے دادا کے زیائے می دلی می آباد ہوا، محم صاحب کے پدر بزرگوار به پیلی بعست میں بونی تمی مگر بردر مل و برداخت دلی میں بوئی ابرای مشکلات جمیان ایل دانے میں کامیاب ہوئے تھے میکن ابھی پالیس بی کے بینے می تھے اور امدرد رجد جد الرب تے كر 191 مارچ 1917 كوال كا وقت آخر آكيا . ان كے بات يداس وقت ماسال كے تھے اور طب كاج بن زير تعليم تھے اليا مار - نبر ١٩٠٨ ولوبيدا لے وقت نعنا ڈاکٹر اقبال کے ان خعروں سے گونج انھی ہوگی۔

فن کہ فوس جگرے ہیا شہ سن ارزید کہ صاحب نقرے ہیا شد اخفت كراز فاك جبان مجبور فودكر ، فود كلي ، فود كلي ، ود نكر عبدا شد

العب کی جد و جد اور سرگری کا ایک میدان رہا ہے ، جناب سید عامد کا یہ تعلیم اور صحت ہے بنتی ہے ، ہمدود نمیشل فاؤنڈیشن کے صدر نے بہلے بعد میں تعلیم کی طرف، بونانی طب کو جو دوبہ زوال تھی طاقت پہنچائی اور بونانی بید میں تعلیم کی دونوں دخوار ہو چی تھیں معیار بندی اور تجدید سے اعتبار عطاکیا ، سیوئی اس کا بیشتر حصد تعلیم اور روزگار کی مدول میں لگا دیا ۔ مسلمانوں کی دوسرے ہم وطنوں کی طرح انکو آگے کرنے کے لئے حکیم صاحب نے مختلف بمدرد ایجو کیش سوسائی عصری درس گاہوں کے ہونمار طلبہ کو قرض وظیفے بمدرد ایجو کیش سوسائی عصری درس گاہوں کے ہونمار طلبہ کو قرض وظیفے میں سول سردسز کے امتحان کی تیاری کاسلسلہ شروع کیا تاکہ سلمان طلبہ کو گرف میں بین سول سردسز کے امتحان کی تیاری کاسلسلہ شروع کیا تاکہ سلمان طلبہ میں آیا تھا ۔ حکیم صاحب قدیم علوم کے دارث اور مشر تی تہذیب کے پودردہ میں آیا تھا ۔ حکیم صاحب قدیم علوم کے دارث اور مشر تی تہذیب کے پودردہ بین آیا تھا ۔ حکیم صاحب قدیم علوم کے دارث اور مشر تی تہذیب کے پودردہ بین آیا تھا ۔ حکیم صاحب قدیم علوم کے دارث اور مشر تی تہذیب کے پودردہ بین آیا تھا ۔ حکیم صاحب قدیم علوم کے دارث اور مشر تی تھا ، دہ نہ مشر تی سے بیزار بین نوے ڈرنا طرز کھن یہ چانا "سے مطمئن نہیں تھے دہ ان کو جامعت المدایت نہیں تھے دہ ان کو جامعت المدایت نہیں تھے دہ ان کو جامعت المدایت

مانے کامشورہ دیے تھے۔

الم اداروں سے حکیم صاحب کا گرا تعلق تحاادر ہرا کیک کو انسوں نے قائدے کی دواروں سے حکیم صاحب کا گرا تعلق تحاادر ہرا کیک کو انسوں نے قائدے کی گئے مسلم یو نیورسٹی چانسلر کی حیثیت سے ان کا فرد و اعزاز کی بات ہے۔ شروع ہی سے ان کو دارالمصنفین سے بڑا لگاؤتھا دہ زرکن تھے، کہی کہی اس کے جلسوں ہیں بھی تشریف لاتے تھے، دوا کی باد میں بھی تشریف لاتے تھے، دوا کی باد میں میں اس کا جلسہ ہوا ، آل انڈیا اسلاک اسٹائیز کانفرنس کا چھٹا ، ہمدرد نگر ہی ہیں اس کا جلسہ ہوا ، آل انڈیا اسلاک اسٹائیز کانفرنس کا چھٹا ، کو دارالمصنفین ہیں ہوا اس کی صدارت کے لئے ان کانام تجویز کیا گیا تو پر منظور کر لیا جیسا کہ فرماتے ہیں "اس صدارت سے آپ کو کوئی فائدہ ہویا نہ بہوگئی کہ اس بہانے اعظم گڑھ حاصر ہونے کا موقع مل گیا جو علوم اسلامی کی میران دیا ہے وادر جو دارالمصنفین جسے فاصل روزگار کا وطن ادر ان کی علمی میران دیا ہے ادر جو دارالمصنفین جسے فاصل روزگار کا وطن ادر ان کی علمی میران دیا ہے ادر جو دارالمصنفین جسے فاصل روزگار کا وطن ادر ان کی علمی میران دیا ہے ادر جو دارالمصنفین جسے فاصل روزگار کا وطن ادر ان کی علمی میران دیا ہے ادر جو دارالمصنفین جسے فاصل روزگار کا وطن ادر ان کی علمی میران دیا ہے ادر جو دارالمصنفین جسے فاصل روزگار کا وطن ادر ان کی علمی میران دیا ہے اور جو دارالمصنفین جسے فاصل روزگار کا وطن ادر ان کی علمی ہوئے میں اس کے ہوئے سے سے وقتی جی ادارہ کو اسے سے خوش جی اللے میں کے ہوئے سے سے وقتی جی والمیں کیا جو دارالمصنفین جسے فاصل کیا ہوئے سے سے وقتی جی ادارہ کو اسے سے اور جو دارالمصنفین جیسے ادارہ کو اسے سے سے میران دیا ہے اور جو دارالمصنفین جیسے فاصلاک کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کی میران دیا ہے اور جو دارالمصنفین کے دوران کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کی میں کے دوران کیا ہوئے کی میران کیا ہوئے ک

ہے ہے مولانا سد سلیمان ندوی نے اپنے خون جگرے سینچا ہے ادر جو اب بھی بست سے علماء و فصنلاء کا مرز ہے ، مجھے دارا کمصنفین بیں حاصری سے اس لئے بھی خوشی ہوئی ہے کہ اس کی مطبوعات سے مجھے ۱۹۲۳ء ہے ہی دلوا کم مطبوعات سے مجھے ۱۹۲۳ء ہے ہی دلچی رہی ہے ، معارف کے پرانے پرچ بیں نے اسی سال میمال سے منگوا کر مجلد کرائے تھے اوراس دقت سے اب تک میرااس ادارہ سے تعلق ہے "۔ اس خطبہ بیں اعظم گڑھ سے بھی والهار تعلق اور سے سی مغید باتوں کا ذکر ہے جس کو بہت پہند کیا گیا تھا۔

غیر علمی مثاغل میں شب وروز منمک رہے کے باوجود عظیم صاحب علم وفن کے دل دادہ اور مطالعہ و س بین کے حریص تھے، ہوش منبھالتے ہی انہوں نے ہاتھ میں کتاب و قلم پکڑ لیا تھا، علم و داب اور مطالعہ د تحقیق ان کی کھٹی میں شامل تھے بہر قسم کی چیزیں طب سائنس ادب و اسلامیات ، تاریخ و تذکرہ کی كلاسيكل اور تازه ترين تصانيف اور تعقيقي رسائل ان كے مطالع من رہتي تحس اور ده مشرق و مغرب كى جدید طبی د علمی تحقیقات سے برابر باخبررہتے تھے ابرمانے میں بھی ان کی محقیق و جشجو میں کمی نہیں آئی تھی، ہر وقت جانے اور سلیمنے کی امنگ رہتی تھی ۔ بورپ کے کئی سفر اس کے لئے اور دہاں کے نوادر دیکھنے کے لئے کتے تھے۔ صبح سورے ملک کے تومی سطح کے انگریزی اور اردو اخبارات اور ملکی وغیر ملکی رسائل ادرمیکزین کامطالع کرتے تھے اوران کے مخصوص مصنامین اور خبروں پر نشانات لگا کر متعلقہ شعب كوان كے تراف كاف كے لئے بيج ديت اور يہ بدايت مجى فرماديتے كريہ تراف كس نام كے فائل عن ر کھے جائیں ۔اس طرح ملک اور مسلمانوں کے اہم مسائل کے متعلق مختلف عنوانات پر سینکروں ضخیم فاللس تیار بولئیں جو سند دار مرتب ہو کر جامعہ بمدرد کی مرکزی لائبریری بین محفوظ بیں۔میری ایک کتاب قرآنیات پر پاکستان سے شائع ہوئی تھی ، ہی نے یہ جانے کے بادجودکہ مکم صاحب کو مطالعہ کا موقع کماں ملتا ہو گا انہیں پیش کی تھی ، چند روز بعد ڈاک سے ان کا گرامی نامہ ملا ،جس میں میری حوصلہ افزائی فراتے ہوئے ایس باتیں تحریر تھیں جن سے معلوم ہوتا تھاکہ انسوں نے بوری کتاب ملاحظہ فرالی ہے۔ یں نے اپ مخدوم بزرگ جناب مالک رام صاحب سے عرص کیا کہ آخر مکیم صاحب کب رہمے لکھتے بی انہوں نے بتایاکہ ان کے مطالعہ کے مخصوص دن بیں ان دنوں میں کسی سے ان کی ملاقات نہیں ہوسکتی ۔ خواجہ حسن نظامی ٹانی صاحب ایک روز ان سے ملنے لال کنویں والے دفتر سینے وہ اس وقت تنها نجت راک چوٹے سے تیتے ہوئے سامبان کے نیجے لکڑی کے ایک معمول سے تخت ر بیٹے کرجس ر الك فاط ك بورى يحمى ببوئى تمى محومطالعه تصر

ملکیم صاحب کے تحریری و تصنیفی کاموں ہیں ابن سینا کی شہرہ آفاق کتاب القانون فی الطب ہے جس کا صحیح نسخ تیار کرکے تحقیق و تدوین کے بعد شائع کیا اس پر ان کا عربی مقدمہ ہے ایہ پانچ جلدوں

۸۲ شذرات

بی ان میں نہ تھا، اپنے حیرت انگیز اور عظیم الشان کارناموں کی تحسین کے کبی متوقع نہیں ہوئے بلکہ ان کو اس کے تذکرے سے بھی وحشت اور گھراہٹ ہوتی تھی اور جب کوئی داد و تحسین دیا توہای عاجزی او رناگواری سے اسے سن لیتے ۔ حکیم صاحب کی زبان پر کبھی نازیبا اور تہذیب سے گرا ہوا لفظ نہیں آیا ، انہیں کسی کو برا کہتے ہوئے نہیں سنا گیا ، جولوگ دق کرتے اور پریشانی کا موجب بنتے ان پر بھی عصد نہ ہوتے ، صنبا ، تحمل اور برداشت بی بے مثال تھے ، کبھی کسی کی مرزنش نہ کرتے ۔ بہیئے عفو و درگزر سے کام لیتے اور انتقام کینے سے پہلے بہی دل بی نہ لاتے ، کہتے تھے کہ انتقام لینے سے پہلے ہمین عور کرلینا چاہے کہ شاید ہے ہمارے امکان میں نہ ہویا ہم اس کی طاقت نہ درکھتے ہوں ، لیکن عفو و درگزر کرکے درگزر بر طال ہمارے بس کی بات ہے اور ہم اس پر پوری قدرت دکھتے ہیں ، ہم عفو و درگزر کرکے شاید قبل کے بغیر دشمن کو مغلوب کر سکتے ہیں ۔

سست ادر کابل ان کے قریب بھی نہ چھٹی منایت تیزی سے کام کرتے ان کی تیز رفسآری کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا تھا ، تاہم مردم سازی ان کی خصوصیت تھی اس لئے اسپے مقصد کے افراد حیار کرلیتے ،وہ لوگوں کی اصلاح و تربیت زبان کے بجائے عمل سے کرتے ، دوسروں سے کام لینے اور كام كرانے كافن بحى جانے تھے ، مكم صاحب كى دور بينى لوگوں كى صلاحتين كا اندازہ كر ليتى - ليكن ان كى لينت د مردت كى وجر سے بہت سے بے صلاحیت لوگ مجى ان سے چيكے رہتے جن كو دہ اپنى حكمت علی ہے کسی در کمی درج میں کار آمد بنا لیتے اس طرح کے بعض لوگ نقصان سینیانے کے در بے رہے گر حكم صاحب كے دريائے كرم كا بهاؤان كى جانب مجى رہتا اوروہ برخواست دكتے جاتے ،وہ تعليل كلام . تقلیل طعام اور تقلیل منام پر ہمیشہ عمل پیرا رہے۔ نہایت کم سخن تھے بس بال ہوں می جواب دیے ، ایک مرتب ان کو اور بشیر حسین زمدی صاحب کو اعظم گذھ سے بابت بور کے لئے نکلنے می دیر ہوگئی . اندیشہ تھاکہ جہاز چوٹ جائے گا میں ساتھ میں تھا ،زیدی صاحب راستہ مجر پریشانی اور کھراہٹ ظاہر كت رب كر مكم صاحب بالكل خاموش تع ٠ ان يركس طرح كى كمبرابث يد تحى جب يمني توجاز آنے میں کچے تاخیر تھی ، زیدی صاحب نے فرمایا کہ حکیم صاحب میں آپ کی کراست کا قائل ہو گیا۔ غذا بت كم تمى ، صبح ناشة اور رات كو بلكا كمانا كمات وعنى غذاؤل سے يربيز كرتے ، چائے ، پان اور سكريث كولىجى من نهيل لگايا ـ دوسرول كو ير حكاف كهانا كهلاتے . مجيدان كى بعض وعوتول مي شركي ہونے کا اتفاق ہوا ہے وہ ممانوں کی خاطر سے بیٹے رہتے گر خود کچے نہ کھاتے ، کم خفتن ہے جمل تھا ، رات می جدسوجاتے اور فرے ست سلے بدار موجاتے ، دن می آرام نہ کرتے ۔ وقت اور معمولات کے بابد تے ان کا ایک لی بھی رانگاں مزجا ، تفرع اور مجلس آرائی سے ہمیشہ دور رہے ، ایک

مطلحات ولغات کا تذکرہ ہے الک جلد کا انگریزی ترجمہ بھی شائع کرایا اس سنا الادوية القلبية كے ايك نسوكوبنياد بناكر الكريزي من اس كا ترحركرايا ونانی کے پس منظر پر بعض اہل قلم سے محققان مقالات لکھوائے۔ آل انڈیا طی ت سے ١٥٠ سے ٩٣ تک جو صدارتی خطبات دیتے تھے انسیں ڈاکٹر خاور باشی ام سے سرت کیا ۔حضرت شاہ دلی اللہ دہلوی کے مکتوبات تصوف (فاری) کا اعرازید دے کر کرایا۔ متعدد انگریزی کتابیں مجی تالیف کیں یا اپن نگرانی میں مدان طبی و سائنسی صحافت مجی تھا۔ ہمدرد صحت کے دہ برسول مدیر رہے ، مكالے، پندره روزه بمدرد بھی ان كى ادارت مى دكلا، كئ انگريزى ميكزى بھى نديزان بسشرى آف ميديسين ايند سائنس ادر استديزان اسلام زياده مشهور بيل. و مادل ہوتی تھی۔ دہ کم سے کم لفظوں میں اپنا ما بوری طرح واضح کردیتے تھے۔ یش سے بے بروا ہوکر علم و فن کی جو عظیم الثان خدمات انجام دیں ان کے ں اور پدم بھوش کے قومی اعزاز عطا کئے گئے۔ سویٹ روس سے ابن سینا ادارہ، مزازی ادار وادد وی لا دیا ادر ایرانی نیشنل اکدی آفسائنس کے اعزازی م الك رام أن كى خدمات كے اعتراف يل نزوميد "مرتبكى-در راسخ العقيده مسلمان تحص ليكن ان بين توسع ادر وسيع المشربي تحي ببرمسلك د کے لوگوں سے ان کے تعلقات تھے اور وہ مسلمانوں کے تمام طبقوں میں مقبول تد تھے،ان کی سیرت کاسب ہے اعلیٰ جوہر خلق خداکی خدمت اور نفع رسانی تھا، س کے مالک تھے ، دولت کی فراوانی اور سب کچے ہوتے ہوئے بھی ان میں بلاکی این ذات پر ۱۰۰ / ردیے ماہوارے زیادہ خرج نہ ہوتا لیکن دوسرول پر خرج ر تعلیمی امور پر بے دریغ خرج کرتے ، صبر و قناعت کے خوکر تھے ، بنادف ادر ری تھی الباس اربین سن اور کھانے بینے بیں بردی سادگی تھی۔ کرے بیل نہ

فشرنگایا۔ بنکھے کے بھی عادی نہتے سخت مُعندُک میں بیٹر نداستعمال کرتے ،

تے امریرس کی عمر میں سید شہاب الدین دسنوی صاحب نے اس کے لئے کہا تو

م پانی سے نماؤں گا ، کرے میں پیوند لگے ہوتے ، اپنا رومال بنیان اور موزنے

ن برانے کرے اور جوتے ان کے استعمال میں رہتے۔ عرصے سے کرے

جوبی دی عمر بھر کام دے دیں گے۔ کبر وغرور ، فخرو تعلی اور ریا و نمود کا شائب

شذدار

# تجربانى علوم كى حقيقت والهميت المرين ندوى به

سأتنسى علوم اوروسي طبقه منبى طبقه منهم ملقول مين سأتنسى علوم ك بارے ين عموى طورب بهت سى غلط فهمياں يا ئى جاتى ہيں يجن ہيں سے إيك بہت بڑى غلط فہمى بہے كرده سأنسى علوم أو تغريديد قراردية بوع كمة بأل كرقران كى تفسيمي الن ساستدلال كرنا هج نهيل بوسكا - كيوكم ان کانظر نس ایساکرنے سے آیندہ جب نظریات برل جائیں گے تواس سے قرآن برحرت آسکتا ہے اور وہ یہ بات سی تعیقی مطالعے کی بنا پرنہیں بلکہ ایک علے جلائے فقرے کے طور پر کتے ہیں جو دين حلقول مين ايك" فيشن "سابن گيا ہے - جنانچ سائنسى علوم اود ان سے استدلال كے سلسلے مين جب مي كوئى بحث سامنة تى بي تودين دارطبقه انتمائى سادگ كے ساتھ بطورنصيت كمما ہے ك الناعلوم سے استدالمال مت کیجے کیونکہ یہ علوم تغریز برئیں۔ اس طرح کوئی بھی سائنسی تحقیق خواہ ده کتنی بی معتبرا ورتج ماتی نقط نظر سے کتنی بی مالل و شکم کیوں نہوا سے در کرنے کے لئے عرف اس قدد كهذا كافى بوجائے كاكر سائنسى علوم تغير يذير شي، لهذا ال سے استدلال مت كروي اس طرح بالأوين دا رطبقة تمام بحرباتى علوم ومشابراتى حقايق كو محض ايك بصط "ك وربعدالقط كردياب-اوريه بات كياعالم اودكياعا ى سرايك أنكفيس بندكرك برا بردسراك جلاجا د باب اوداس اس بات کاکوئی شعور نہیں ہے کہ ان علوم کی حقیقت کیا ہے اوران کا نقوذا وزائ کی کاوٹر مائیاں

له اظم و قانيه اكيرى رسط وجيري دادالشريع، بنگور ٢٩ -

في بج كا وقت ديا ، ده سلے بى آگئے اور حكيم صاحب كون باكر سخت برہم جوئے، ا کے معمولات کی پابندی کا یہ حال تھا کہ صبح میلوں پیدل شیلنے کے عادی ، طوقان آئے صبح کے شیلنے میں ناغدن کرتے۔

کے بادجود صکیم صاحب لوگوں سے تعلق بھی رکھتے تھے ، ہر چھوٹے بڑے ہے ن اور تواضع سے پیش آتے ان کی شادی ، عمی اور رنج و راحت میں شریک ے علی روڈ کے مطب عی ان سے ملے گیا ، مریفنوں کا تانقا لگا تھا دہاں سے کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوگیا ، عین وقت پر حکیم صاحب بی ر فرمایا ابھی میس میں ۔ احباب سے ملاقات کے لئے جاتے ۔ ممانوں اور کر ستے اور دوسرے ضروری کاموں کے لئے بھی وقت نکال لیتے ول ) بھی مشریک ہوتے الیے چھوٹے بھائی صحیم محد سعید سے غیر معمول محبت انے لگے تو انہیں بڑا صدمہ تھا الیے شیر و شکر ادرا مک جان دو قالب بھائی ے اُن کے بے رحمانہ قبل نے اِن کو نڈھال کر دیا تھا اور زیادہ دنوں من كرسكے حالانكہ وہ مصبوط قوت ارادي كے مالك تھے

تابناک کارنامہ ان کی تعمیرات ہیں ، وہ اس عبد کے شاہ جبال تھے ، انہوں ) نوے ایکر زمین پر خوبصورت اور سربفلک عمار توں کا ایک شر ہمدرد نگر رتوں کے نقشوں کو آخری منظوری دہ خود دیتے تھے۔ تغلق آباد کی پر شکوہ مدرد نیشنل فاؤندیش اور تعلیم آبادین بمدرد پبلک اسکول کی عمار تین ان دلی کا حسن دوبالا کرتی ہیں ۔ غرض حکیم صاحب ایک تاریخ ساز اور عهد صدی کے عظیم ترین اور نابغہ روزگار انسان تھے جو قدرت کی بے اندازہ دیس آئے تھے۔ اللہ تعالی انہیں میشت بری عطا کرے ابن ا ۔ خاصان میخانہ مجھے عرتوں رویا کریں گے جام دیمانہ مجھے

ے ال بر کام کیا جائے گا۔

چنانجاس بجلی سے حرارت دوشی اور میکائی توانا فی حاصل کی جائی ہے اوراس سے بڑی بڑی شینیں چلا فی جا تر ہیں ہم ترین جدید کا سا را دار وہ ا ریج دالکڑسٹی ہی پر منحصر ہے اگر بیلی نہوتو بھر تیرن جدید کی ساری ارون کی گفت ختم ہوجائے گا ور یہ بیلی جنر پر وں اور آبشارہ بنی میں میں میں اور یہ بیات ہونے کے کا طرعے آت بھی سے جا ور ہمیشہ سے بیدا کی جا اور ہمیشہ سے بیدا کی جا اور ہمیشہ سے کی ا

قوانین فطرت نا قابل تغیر اس طرح جبکسی دی چیزکوگرم کیاجائے تواس سے معان کی جنرکوگرم کیاجائے تواس سے معان کی جان معان میں جو بیک کا در موائی جان معان میں جو بیک کا در موائی جاند معان میں جو بیک کا در موائی جاند

یے لوگوں نے یہ توان علوم کا مطالع سنجدگی کے ساتھ کیا ہے اور نہ ہا نہوں نے سے پڑھا ہے۔ لہذا اس تسم کی بات کہنا قرآ ن کھیم کی قطعیت کے بارے میں ہے پڑھا ہے۔ لہذا اس تسم کی بات کہنا قرآ ن کھیم کی قطعیت کے بارے میں ہے کھونکہ قرآن کے منصوص بیانات اس تسم کی فام خیالی کار دکرتے ہوئے فی علوم کو تا بل حجت قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ بے شمار قرآ فی آیا ت اس پر دلالت فی علوم کو تا بل حجت قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ بے شمار قرآ فی آیا ت اس پر دلالت

سے جھوت جھات کا نمیتی حقیقت یہ ہے کہ سائنس علوم نے آئے ہم اوری دنیا کوسنے کر لیا ہے اور مادی اضیاد کے ظاہری دبا طمی فوا مرسے متنع ہو کہ ہے کہ دہ اب کر اواض سے با ہزکل کرا جوام ساوی اورکا کنات کی تسنی کی دادید ہم اجھی تک اس بحث ہی ہیں برطے ہوئے ہیں کہ یہ علوم از اسعتہ ہیں بھی انہیں اسے وہ فیصد لوگ محض ایک خیالی دنیا ہیں دہتے ہوئے ان اہم اور مفید مسود کرتے ہیں اور بعض علقے تو عوام کو مہال تک مشورہ ویتے ہیں کہ دہ ان امرکت کی دو ان دوری دورد ہیں ورند وہ گراہ ہوجائیں گے۔ اس طرح ان علوم سے کارد کشی اور نمیوں سے ذبر دست خیادے ہیں ہیں۔ ظاہرہ کہ میا کی ایک اسلامیہ خلافت اوض کے بیدان میں دیگر اتوام میں اسلامیہ خلافت اوض کے بیدان میں دیگر اتوام میں اسلامیہ خلافت اوض کے بیدان میں دیگر اتوام میں اسلامیہ خلافت اوض کے بیدان میں دیگر اتوام میں اسلامیہ خلافت اوض کے بیدان میں دیگر اتوام میں اسلامیہ خوبہت بڑی قیمت

ہے کہ ہم بوری سنجیدگی کے ساتھ جدید علوم د مسائل کا شرعی وعقلی دونوں اُن کے کراس سلسلے کی غلط نہمیوں کو دورکریں ۔ چانچاس مضمون میں پہلے سے جریاتی علوم کی حقیقت و ما ہیت پر دوشن ڈالی جائے گی اور پھرشرمی نقط نظر

بعض عناصر جیسے یورانیم کے "مراکزہ کو تورکر کی بیدا کی جاتی ہے اورائیم ہے ۔

زیراد کے در دو پیغامات ایک براعظم سے دو سرے کک بہنچائے جاسکتے ہیں۔

بس اور کمیسویر انٹر نیٹ وغیرہ یمین البراظمی میزائیلوں کے در دو کسی جی ا باہ و بر با دکیا جاسکتا ہے ۔ ایمی بم اور ہائیڈر دجن بمول کے در دیعہ پورے

وں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے ۔ نیپام بموں کے در دیعکسی جی متھام کوشعلو

رلاجا سکتاہے اور جراثیمی بموں کے ذریعہ شہری آباد یوں کو مفلوج کیا

دم کی کارشانیاں ہیں جن سے تائج ہمیشد بکساں نیکتے ہیں۔ کیونکران بن فطرت رلاز آف نیچر، کے تا بع ہیں، لہذراان میں تبرلی محال ہے۔ بنروق کی گولی کا نشارہ بنا میس کے یا تلواد سے اس کی گردن کا ملے دیں کا

کو کیال این نظریات کا دنیا میں آئے تو آپ کو دو تسم کے نظر آب میں میں کے تو آپ کو دو تسم کے نظر آب میں مسابع دشا ہما ای گئی میں نظریات سے نقین کا کیفیت حاصل نیں ماصل ہوتا ہے۔ جیسے کیا ہماری کا نمات ایک دھما کے کے ساتھ وجود ہے اور کسل بنیا جا دہا ہے ؟ زمین اور ستاروں کی عمر کیا ہے ؟ ہمادی ماطرع ہوا ؟ اس تسم کے نظریات محض مفروضات کی جیٹیت دکھتے ماطرع ہوا ؟ اس تسم کے نظریات محض مفروضات کی جیٹیت دکھتے تہ ہونکہ یہ نظریات ہجر باقی حقایق پر مینی نہیں ہیں۔ اس کے نظریات اس کے ایمان نظریات ایس کے ایمان نظریات ایس کے ماکن موجود کی دو سیا ہی جا کسون (معودی گرام) نظریات ایک وقیم کے دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی وقیم کے دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی وقیم کی وقیم کے دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی وقیم کے دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی وقیم کے دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی وقیم کے دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی وقیم کے دو سیا ہی جا دی وائی موجانے کی وقیم کے دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی وقیم کے دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی وقیم کے دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی وقیم کے دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی وقیم کے دو سیا ہی جا کہ وائیل موجانے کی وقیم کے دو سیا ہی جا کہ وائیل موجانے کی وقیم کے دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی وقیم کے دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی وقیم کی دو سیا ہی جا کہ کی دو سیا ہی جا کہ وائیں موجانے کی دو سیا ہیں جا کہ دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی دو سیا ہی جا کہ وائیل موجانے کی دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی دو سیا ہی جا کہ وائی دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی دو سیا ہی جا کہ وائی دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی دو سیا ہی جا کہ وائی دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی دو سیا ہی جا کہ وائی کی دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی دو سیا ہی جا کہ وائی موجانے کی دو سیا ہی جا کہ وائی کی دو سیا ہی جا کہ وائی کی دو سیا ہی کی دو سی

ہوتا ہے اور خسون د چانگر من اکے با دے میں یہ نظریہ کر چاندا در سورج کے در میان زمین کے ہوتا ہے اور خسون د چاندا کر سون کے در میان زمین کے ماں ہوجانے کی وجہ سے واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح کسون وخسون کے بارے میں باسکل میچ پیش کو کیاں کی جاتی ہیں کہ وہ فلال سال فلال د ن اور فلال وقت واقع مول گئے۔ پیش کو کیاں کی جاتی ہیں کہ وہ فلال سال فلال د ن اور فلال وقت واقع مول گئے۔

نیزاس طرح بعض سیار چرا وردم دارستاروں کے ہمارے نظام سی میں دافل ہوئے ادران کے سی سی سیار چرا وردم دارستاروں کے ہمارے نظام سی بین کو نیاں کی جاتی ہیں۔
ادران کے سی سیارے سے کو افرائے کے بارے میں بھی برسوں پہلے چوچے بیش کو نیاں کی جاتی ہیں۔
شال کے طور پڑ مہیل نامی دم دارستارہ بہر مال میں ایک بار ہما رے نظام سی میں دافل میں ایک بار ہما دے نظام سی میں دافل میں دیکھا میں دورا ہے اوراب تک اس کے سر مرتبہ فہور کے دیکا رد موجود ہیں۔ یہ بی مرتبہ سم تی میں دیکھا کی تعلیم دورا ہیں نظرا کیا ہے۔
گیا تھا ادر آخری مرتبہ ۱۹۸۹ء میں نظرا کیا ہے۔

سورج گرخ نجرن فرائی ایک طور پر سال دوسے بانج مرتبہ برقاہے (بانج مرتبہ الله ورسی ایک مرتبہ بنانج درخل قدرت ۱۹ ۲۹ میں بانج مرتبہ فرد میں آیا تھا۔ اب یہ دوبارہ ۲۰۰۹ میں بجر بانج مرتبہ فہود میں آئے گا۔ ایک صدی میں کس سورج گرین ۲۹ مرتبہ واقع ہوتا ہے ہے لیے لینزر شعاعول کی جیرت انگیزی عصر جدید میں بیزد شعاعیں سائس کا ایک غلیم دریانت ہے ،جس کا اکتفاف ۱۹ ۱۹ میں ایک امریکی ما ہر طبیعیات کے دریعہ موار بیلے بہل اس دریانت ہے ،جس کا اکتفاف ۱۹ ۱۹ میں ایک امریکی ما ہر طبیعیات کے دریعہ موار بیلے بہل اس استعمال چندا مورمیں ہوا اور سائنس دانوں نے اسے اپنے بعض سائل کا مل مجھار مگر آج اس اکتفاف کا شارعصر جدید کے ان ایم اور مہم گیر آلات میں ہوتا ہے جنموں نے انسانی زنرگ کا اصطلاک کا اسے۔

بیزدشعاعوں کے دربیر آج محرالعقول کام لئے جارہے ہیں۔ چنانچہ اس کی سنعاع سے
ہیرے مبیری دنیا کی سخت ترین چیز کو چھیدا جا سکتا ہے اوراس کی نفا سعت وصن کاری گری کا
ہیرے مبیری دنیا کی سخت ترین چیز کو چھیدا جا سکتا ہے اوراس کی نفا سعت وصن کاری گری کا
ہیرے مبیری ہیں کے مرے جیسی ایک جھیوں ملی جگر میں لیز دشعاع کے دولیہ دوسو چھید

مادن آلت ۱۹۹۹ء

بے ہوئے ہزار وں علی فون کے تاروں کے مفالے میں نیادہ بینا مات منبی اسکتامے۔ نیزاسی طرح لیزدشعاعول کے دربید (دوردرانکا) فاصلہ نایا جاسکتاہے۔لیزرشعاعوں سے ذریعہ اہر میں ارصٰیات نہ میں کا نررونی حرکات کا بعۃ لگا کرزلزلوں کی بیش گوئی کرسکتے ہیں۔ ينزولكنالوج كے ذريع بنے بوئے بعض اللت كے ذريع يج سمت سے انحراف كا بد لكاياجاتا ہے۔ چنانچر بیالات بان کے جماندول موائی جمازوں ورگائیر دمیز کون فی لئے عاون و مدد کا شاہت ہوتے ہیں۔ چنانچر بیالات بان کے جماندول موائی جمازوں ورگائیر دمیز کون فی لئے عاون و مدد کا شاہت ہوتے ہیں۔ غض لينرك استعال آج اس قدرعام اود سم كرمبوكيا بيك كد كرون و نزون كارخا نون، مهيتالون للغيريد يون إور نوجي ميرانون مين سرعكماس كانفوذ دكھائي ديتاہے اور وہ تمران جرير كااماطك بمرك ب عظام محكريس تجرباتى سأنس كرشم بي جودوا وردوجارى طرح واضح بس تعین ان کے اصول وضوا بط میں کوئی برخی یا انتشار د کھائی نہیں دیتا۔ بجلى كى كارفر مائيال طبيعيات د فركس كى دنيايس آج جوعظيم الشان انقلاب آياب وه مواصلاتی نظام میں بجلی کی کار فرما تیاں ہیں جوصر درجہ جیان کن ہیں۔ جنانچہ آج میں فوان ، ریڈ کو کی وی، فیکس اور کمپیوٹر وغیرہ سب سے سب برتی قوت ہی سے چلتے ہیں اور مواصلاتی مٹیلا موں ک مردسے آن کی آن میں ان کے بیغامات دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے كى بني جلتے ہيں۔ چانچہ مذكورہ بالاتمام مواصلاتی ورائع میں برقی قوت كو برقی در ل میں تبدیل سرے ان کے وربعہ معنی بنیام یا جھیے موعمے اوراق کو دنیا کے سی مقام تک ایک سکنڈ سے بھی کم وقت میں پنجایا جا سکتاہے۔ کیونکہ جلی کہرس روشنی کی دفیار ( فی سکنڈ ایک لاکھ چياسى بزاديلى سے جلتى محاور يہ ايك سكنديس كرة ارض كے سات حكر لگاليتى بي -اس المتباد سے مماین اوا دا دراینا کوئی معی جعیا موا بنیام شی فون فیکس اورای میل مے درید ایک مکنٹر سے بھی کم صے میں دنیا کے کسی بھی مقام تک بہنچا مکتے یا منگوا مکتے ہیں اور فی وی کے ساتھ

ا، دھات کا اخیارکواس کے ذریعہ کا اور جوڑا جا سکتا ہے ا تماراتی زبان کو فالمات ایک جگرسے دومری جگر بھیجے جاسکتے ہیں ، ایک میزائل کو سیج نشانے تک بحوں کی مرمت کی جاسکتہ ہے، دشا دیزات چھا پی جاسکتی ہیں۔ شلا زیرکس نظروں میں یکنا اوجی استعمال کی جاتی ہے۔ اس طرح اس کے ذریعی عظم

البزدایک ایسی حرت انگیز چنرے جس کے در بعربے شارکام لے جائے ، كور يكارد كرنا ا درانهيس محفوظ د كهذا، جيسا كركمبيوم فيكنا لوجي مين كيا جارياً، فلا بي ياسى دى مي لا كھوں صفحات كا مواد بھردياجا تاہے۔ ايك برى سے ایک متبیل کے برابر چوٹری جگر میں سمودی جاتی ہے اورکئ فلا بیول کی موٹائ لى ب حنيس أسانى كے ساتھ جيب ميں د كھا جاسكتاہے۔

رائے بینامات دنیا کے کسی محصے میں آن کی آن میں (ای میل کے ذولیہ) ماطرح اس کے ذریعیا سکینگ ( SCANNING ) کی جاستی ہے۔ ے ذرایے جم کے انررونی حصول کی تصاویر لی جاسکتی ہیں اور انررونی اعضاد

فالمون كولميسون يس ريكار وكا جاسكتائ سوير اكيسون مي سامان جيك مهبور كوزام ك جامحة بس - ليزركا ستعظيم ترا ستعال عالى مواصلا واس شخا وج كابر دات ملى فون كى كالون ا در شلى ويرن كى تصاويم كے ر شعاعوں کا امروں میں تبدیل کر دیاجا تا ہے جونسبتاً ایک ستاعل سے اور ركا يك كان جواكت انساف بالناسة زياده مؤانيس بوتا، وه تاني ك

البى ايك جيب ين د كا كنتي بي

کیدولرکان تام فوا گذاور کمالات کے علادواس کا سب سے بڑاا نقلاب انگیز مہلو
یہ کو انظر نیٹ سرولیں سے ورلیداب ونیا کے تمام کمپیولر ( بواس سرولیں کے باقاعوہ ممبر
یں) وہ آپس میں جرائے ہیں۔ چنانچہ بہ سرولیں کے ذرائعہ ونیا عبر کی لا تبریولیوں ونیا ہو کے
اخبلات اور دنیا عبر کی معلومات سے جب چاہ اپنے کرے میں جیو کر اپنے کمپیوٹر کی مدوسہ
استفادہ کرناممکن میروگیا ہے اوراس مقصد کے لئے اب اورپ اورا مریکہ جانے کی ضرورت
نیس ہے۔ بلکاب کو گا خبار خریدنے کی بھی صرورت نہیں ہے۔ بلکہ دنیا کا جھی اخبار دج انسولی
سے جوا ہوا ہوں محض اس کا امرائی کر دینے سے وہ ہمارے کمپیوٹر پر نمود اور موجائے گا اور
ہم اسے من صرف پر طور سکتے ہیں بلکہ اس کے کسی بھی مضون کو اپنے دیکارڈ کے لئے اپنے پر نظر کی
مرد سے منظوں میں کا بی بھی لے سکتے ہیں۔
مرد سے منظوں میں کا بی بھی لے سکتے ہیں۔

اس سے میں ذیا دہ جرت انگر بات یہ ہے کہ دنیا ہیں بضنے میں کہیدہ ٹرانٹ سرویں کے ذریعة اپس میں جرائے ہوئے ہیں (اوران کی تعدا دلا کھوں میں ہے) ان تمام کوا بنا کو اُن ہی بینا ارجے ہوئے مواد کی شکل میں ان موانک مبنی دباکر میک وقت بہنچا سکتے ہیں را سلطری ایک رائٹ اللہ میں کہ وقت بہنچا سکتے ہیں را سلطری ایک رائٹ اللہ سے میں کہ وقت بہنچا سائے گا اوراس سروی کا سے میں کہ وقت بہنچا جائے گا اوراس سروی کا امران کی دروی کا میں کو گئی ہوئے کہ اب ذیا وہ جنجھ کے کہ کا دراس سروی کا امران کی دروی نیا ہے کہ اس طری کو گئی ہوئے میں خاتم کرنے کے لئا ب نیا دہ جنجھ کے کہ کی دروی میں ہوئے ہیں بیا ہے علاقے کے واقعات معلوات اور جری وی میں ہوئے ہیں جائے ہیں جائے ہیں اور جری کی میں ان اور جری کی میں ہوئے ہیں جائے ہیں میں جرائے ہیں ابن معلوات واجم کرسکتے ہیں بیقتبل میں کہیور طری سائٹ میں اور کھی دران میں اخوارات کے دفا تر بی سائٹ میں اور کھی دروی میں اس کو آن کی آن میں ابن معلوات واجم کرسکتے ہیں بیقتبل میں کہیور طری سائٹ میں اور کھی دران میں اور کھی ذیروں میں ان معلوات واجم کرسکتے ہیں بیقتبل میں کہیور طری سائٹ میں اور میں درانے دالے ہیں ۔

نے والے واقعات اور کھیل کو دے مقابلے مواصلتی سیار چول کی مددسے لمحربر لمح ویا کہ وہ ہماری ایم کھول کے سامنے ہورہے ہوں ۔

ن د فربکس ) کے کرشے ہیں جو نمایت درجہ منظم اصولوں کے تعت جاری و بخت والفاق کا گزرنہیں ہے۔ جنانچہ بیداصول قیامت تک اسی طرح جاد<sup>ا</sup> لی محال ہے۔

القلاب عصرمبريك سبسة دياده حيران كن ايجاد كمبيرً واصلاتی نظام میں زبر دست انقلاب آگیاہے اور یہ باسکل الف لیلوی ى كى طرح معلوم بوما ہے۔ آج كاكمپيوٹر لا كھول كروٹرول صفحات كا رر محفوظ د محقا ہے اور اس کے اندر محفوظ معلومات میں سے کوئی بھی سى بينون كودياكراسكرين برلائى جاسكتى بإدراس نه صرف يواجا كتا سے کاغذ مرجعا یا بھی جاسکتا ہے اسی طرح کمپیوٹری مردسے دی۔ فی کا کام جی لیاجا سکتا ہے بی ی ان کا مواد کیوز کرے اخباریا دسالہ یا کماب طباعت کے لئے تیاد م کے لئے اب کا تبوں کی ضرورت یا تی تہیں رہی لیعض سافٹ ویروں سے کوئی بھی تصویریا نقشہ یا ڈدائنگ اخباریا کتاب کے درمیان جمال ي-برشت برشت انسائيكلوميرما بخريدن كى ضرودت نيس، بلكان ك بدوق سى پليٹ كى طرح بوقى ہے) ماصل كركے اسے اپنے كمبيو تربد سكتام بلك "سائونلم كارد" كى عدد ساس كى عبارت كوا واز كے ساتھ الرك ما عدم المد على العلام كادش سي ديد مم المن جيب الل بأبيس لاكوصفهات كاموادم وتاب كوياكهم بسي لا كاصفهات كالتابي

جوہری توانائی کا تخربی بہلویہ ہے کہ اس کے ذریعہ ایم بم اور ہائیڈروجن بم وغیرہ تیارکر کے بورے پورے شہروں کو آن کی آن میں کھنڈروں میں تیریل کیا جا سکتاہے۔ جیسا کہ دوسری جنگ عظیم سی امریکیہ نے جایان کے دوشہروں میروشیا اور ناگا ساکی کو تباہ کرے مکھ دیا تھا۔

غرض سائنس او در کنالوج نے آئے ہم گرتر تی کر لی ہے اور وہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں برحادی ہو مجی سے اور بوری و نیا کو اپ گھرے میں نے مجی ہے۔ اب ہما دا حال یہ ہوگی ہے۔ سرسائنس اور کی کا دو مائیوں سے مبط کر ہمارے لئے زندگی گزاد نا محال بن گیا ہے اور یہ سارے کا دنامے طبیعیات اور کیمیاکی بے مثال ترتی کی بروات ہیں :

غرضان تجرباتی علوم اوران کی کار فرایوں کے تمائے جیشہ یکسال نکھے ہیں اوران کی مستحد کے تعرف جو جاتا ہے اور سندی بلب دوشن جو جاتا ہے اور سندیں جل برق ہیں۔ بنروت کی سلبی کھنچے ہی فائر ہو جاتا ہے اور نشان ذوہ چینر کے جیتر شھے میں نائر ہو جاتا ہے اور نشان ذوہ چینر کے جیتر شھے میں نائر ہو جاتا ہے اور نشان ذوہ چینر کے جیتر شھ میں کی جاتا ہوں کی خوالے ہیں۔ ذہین پر بیسے بیلے میں ابنا ہو فار کی جا سکتا ہے بلکاس کی مرست میں کا میں ابنا ہو فار موری کے کا مطالع کی جاتا ہوں کا مطالع کیا جا سکتا ہے ۔ ذہین پر بیسے بیسے ہی جاتا ہوں کا مطالع کیا جا سکتا ہے ۔ ذہین پر بیسے بیسے جاتا ہوا ہوں کی سطح کا مطالع کیا جا سکتا ہے ۔ اسی طرح آپ کا سوط کیس کھولے بغیر ایکس دے شعاعوں کی مدد سے انزر کا سامان جیک کیا جا سکتا ہے ۔ جساکر ایک ملک سے دو مرے ملک کو جانے والوں کو کسٹم جیک سے گزر نا پڑتا ہے ۔ فلا ہر ہے کہ یہ تمام انسانی فقو جات چنر ماوی تو آپین ہی جو بٹر اردوں سال بیسلی موجود تھے اور آپی ہی موجود تھے اور آپی ہی موجود تھے اور آپی سے کھیلے دور کا انسان وا قعن نہیں تھا اس کے دو ان سے بھی موجود ہیں پر گران تو آپین سے کھیلے دور کا انسان وا قعن نہیں تھا اس کے دو ان سے نائرہ دنا اٹھا سکا ۔

ریاتی سائنس کے کمالات ہیں جو گرتی قرت کی تسخیر کابدولت ظاہر

ق قرت اوراس سے استفادہ نظریات اور تجرباتی دولوں چینیتوں کے

برلتے موسے نظریات کا نام ہنیں ہے۔ کیو بحدال قوانین دو ضوالط

دسے ہیں۔ امندایہ سی کما جا سکتا کہ یہ توانین وضوالطا و مدان کی

یکل وہ بدل جا تیں گی۔ ظاہرے کہ اس قسم کی بات کر ناان علوم

نفست کی دلیل ہے

سمے اجربری توانا فی بیسویں صدی کی سب سے اہم ددیافت ہے اس و جا ہے اس کو جرف انہیت کو جرفی انہیت وانا فی تعیری اور تخریبی دونوں پہلو وُں کی حالی ہے۔ چنا نجراس کا انسان اس توت کے دریو گروں اور کا دخا نوں کوروشن کردیا ہے، بحربی جا ذری اور آبر و فرول کو حرکت میں لا دہا ہے ' نیزو و می مرد افول میں اس پوشیرہ توت کے دریو چرت ایگز میں درسے آج نراعت کے کار آفی سو توب (دیڈیو آئی سو توب) کی درسے آج نراعت کے مدول میں بیاری اس کے دریو پودوں میں بیاریا لیا جا دہا ہے نیزوں کے کو کات کیا جا کہا جا کہا جا کہا جا ہا ہے نیزاس کے دریو پودوں میں بیاریا لیا کہا جا کہا کہا جا کہا کہا ج

اآن طبی نقطه نظر سے اتن اہمیت ہوگئ سے کاب یہ بستالوں ادی جرب کا با یہ بہتالوں اور کا جرب کے طبی نقطه نظر سے اتن اہمیت ہوگئ سے کا اب یہ بہتالوں اور کا جزیج معاجا تاہے اور اس کی برولت ڈاکٹر مختلف بہار ہوں کا سرکا بہت جالیا جا تاہے اور دوران خون کامطالو کیاجا تاہے کے اور

ميلو يرسائنسى علوم كامحض ايك ببلوي جوما دى اور تمرنى نقطر

ومرا ميلو بھي ہے جو على واستدلالى ہے۔ چنانچران علوم ميں غوو وَلكر

طرت اوران کے نظاموں میں بنمال اصول وصوا بط مجی سا ہے آئے

حقائق کی دوشنی میں بتانا ہے کہ وجود خدا و ندی کے سائنٹفک دلائل د آیات الہی کیا ہیں جا ور مظاہر کائنات کے نظاموں سے کیا تابت ہو تاہے۔ مظاہر کائنات کے نظاموں سے کیا تابت ہو تاہے۔

سردروکر (غورسے) دیکھوکر نرمین اوراً سانق میں کیا کیا چیزیں موجود میں ؟ میں کیا کیا چیزیں موجود میں ؟

ایان لاتے دانوں کے کے نیس الدائی الد

موجودين -

وجودبادى اوراس كى وصرانيت كى ينشأنيا نطبعي اورحياتيانى اعتبارسے دنياكا برشے

بدائم بي كيونكران اصول وضوابط كومنطقى اعتبارسة ولأكل دبوبت ولاد بنيت كارد دابطال كياما مكتاب ا درخدا كا وجود ا دراسى كى ا تبات خدا ونرى يرنظام كا نات سي استدلال انها ك موترطورير فيقات وتجربات كاروس مان موك اور الم اصولول كح تحت بهوتا رت" كا درج حاصل كرميك بول ـ لهذ امنكرين ا ن اصول وضوابط كا سس كاتحقيقات وتجربات كانتائج بوت بي اس استبادس متدلال نهايت ورجمسكت ومرال مرتاب طعى اعتبا دس جب فداكا طور برخوا ف احكام كوجى تسليم كرنا برطم كا اوداس كے لورے ضابط وعلى وعقلى نقط فطر مص خدا برستى كى جانب اولين زيدايا نيات كاانبا ات كى منزل فود بخوداً جاتى ب يعنى ايك بارانسان جب خراكا ا منا لط حیات کو بے جون دح انسلم کرنے پرمجبود ہونا پڑے گا۔ وراسلام كى رمنمانى موجوده دورس على اورهل ياساس ں ہوگئ ہے اور آج کا انسان کسی بات کوبے جون وج اتسار کہنے كمرجير كوملمي وفى نقط نظر سے جانجنے كا عادى بن چكاہے۔ خيانچہ وہ

ر اورکس اے واوراس کے وجودک ولیل کیا ہے بعض سائنس ذر

درکی داستان قرار دیے ہیں۔ طانبرے ایسے لوگوں کوخو دسانسی

رپرادشا دبارى يىنى: قىل انظرۇا مادا في الشىلى ات واڭارىش د يونس: ١٠١)

إِنَّ فِي السَّلُوتِ وَالْكُرُّ صِ كَا يَاتِ لِلْهُ وَمِنْ اللَّمُ عَلُمُ مِنْ كَا يَاتِ لِلْهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَهُ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ مَا تَبَدِ آيَاتٍ لِقَوْمِ تَيْوُ قِنُونَ (جانبير، ٣-٣) لِقَوْمِ تَيْوُ قِنُونَ (جانبير، ٣-٣)

ى پائى جاتى بىل جن پرگرى نظر والنے يا تعقى مطالعدكر كان كاندرووليت ، كودا فركات كرف كاكيدك كى ب-ان سے برص كروا فع آيات اوركيا بوكن ، مظاہر فطرت پر نظر ڈالنے یا ان میں غور ونکوکرنے کی دعوت دی جا دی إيا جاريا ہے كدان مظاہر ميں ايما ك لانے والوك اورليسين كمنے والول دلاكل موجود بين ١٠ س كاصاف مطلب يه مواكرة وكن كانظرين انساك ات کے ذریعہ ایسے دلائل تک رسائی ماصل کرسکتا ہے جولیتین آ ور يگانسانى علم اوراس كى تحقىقات قرآن مكىم كى نظريس معتبر وحجت ہيں -ما فى حقالين غرض انسانى شامرات وتجربات دىنى وتنرعى نقطُ نظر وسل قرار دینے کی کوئی شرعی یاعظی دلیل موجودنسیں ہے۔ سائنسی علوم ابل اعتباد قراد دین سے سلم معاشرہ مذصرت ذمنی انتشاد سے دوچا د ى دولول اعتبادات سے وہ دومرے قسم كانقصان المقامات بے۔ چنانچہ ن یہ ہے کہ آج مسلم ممالک سانسی میدان میں پچھے موجانے کی وجہسے اسی سیدان ش ترقی یا فته قومول سے شکست پرشکست کھا دہے ہیں اور يهدي كرعلمائدا ملام كدان علوم مع حجوت جهات برتنے كى وجرسے ى وعلى نقط انظر سے ورائعظیم كا برایت ورمنهائى واضح كر كاس كاعلى

اناکام مرحکے بیں اورجب تک ان علوم سے بے گانگی باتی دہے گیا دینی و انہاری بس ماندگی کا بین عالم دہے گا۔ وندکریم نے بہیں مراعتباد سے کمل اورجیت انگیر صحیفہ عطافر آیا ہے تاکہ طابق کام کر کے دین و دنیا دولوں میں سرخروموں میگریم نے بی عفلت

اور کونای کی برولت اسلام کواکی بین مانده نظر مب اور سلمانون کوایک بین مانده قوم بنا کردکه دیا معین مناهنون سے تکھیں منرکر کے اپنی قدیم دوش بی بردوش میا دوش میا اسے بین -مادر عصری تقاصنون سے تکھیں منرکر کے اپنی قدیم دوش بی بردوش میا بردوش میا اسے بین -

سائنسی علیم کوا دیت کے مترا دو ت بچھتے ہیں یعینان کی نظریں سائنس اور ادیت دونوں ہم بی سائنسی علیم کوا دیت کے مترا دون بچھتے ہیں یعینان کی نظریں سائنس اور ادیت دونوں ہم بی یا ایک ہی سے کے دور ہے ہیں۔ حالانکر سائنسی علیم اصلاً را زیا ئے نظرت کی تحقیق و جبوبیں گئے ہوئے ہیں۔ لذا دہ او بیت کے مترا دون نہیں ہو سکتے۔ بال البتہ مظام نوطرت کی ادہ بیستان نقط کنظر سے تشریح و توجیہ ضرور قالم یا عترافی ہوگئے ہے دیگر ہم ان دونوں ای فرق واستیا نہ کو سکتے ہیں بیشر طیکہ ہم ان علیم میں پوری طرح مہادت عاصل کو ایس لفرائے ہم کو بین کا م کرنا ہے اور یہ انسانیت کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگ ۔ لذا ہمارے علماد کواس میدان میں بیش دفت کرنا چا ہے۔ یہ وقت کی بکارہے۔

علم السائی کے حدود و گئے ہے وہ ان علوم کی فاہریت کے اعتبارے ہے۔ جنانج ان علوم کے دو بہلوم ہیں : ایک ظاہر کی اور دو سرے باطنی یہی جنسیت وہ نہایت درجہ داخی وفصل ہیں اور ان کے اصول باضابط ہیں ۔ جب کہ دو سری جنسیت سے وہ نہایت درجہ داخی وفصل ہیں اور ان کے اصول باضابط ہیں ۔ جب کہ دو سری جنسیت سے وہ حدد درجہ عامض اور پڑا سراد بھی ہیں۔ بالفاظ دیگرانسان سوجو کی ایک بارے ہیں جو کچھ جانما اور ان سے جو کچھ ادی فوائر حاصل کتامے وہ ان کے ظاہری تعالی کرنا پر ہے جب کہ دو سری طرف ان کی اصل حقیقت وہا میت اور ان کی اخرد و فی مشنری اور کی کا حال پر وہ خفا ہیں ہے۔

غرض سائنسی نقط منظر سے اشیار کا ظاہری علم بہت ہی مفضل ہے جوبے شار دفر وں پر منتل ہے اور سرعلم و فن سے شعلق لٹریج کا ایک ا نبار وجو دمیں آجکا ہے۔ موجودہ سائنس سرحیز کا

دول ایک غیر رئی چیز ہے جس کی مثال بجلی کی رقیبیں ہے بجلی جب ایک تعقیمیں داخل ہوتی ہے تو وہ روشن ہوجا تا ہے اورجب نسخل جاتی ہے تو وہ بججہ جاتا ہے۔ باسکل اس طرح روح بھی جب سی جم میں داخل ہوتی ہے تو وہ حرکت کرنے لگتا ہے اور جب نسکل جاتی ہے تو مردہ ہوجا تا ہے مرکزہ برجا با کہ میں داخل ہوتی ہے تو وہ حرکت کرنے لگتا ہے اور جب نسکل جاتی ہے تو مردہ ہوجا تا ہے میں کی میں کی ایک نواط سے ایک ورست جھکا میں کہ جو سے ایک ورست جھکا کہ اس کے دیم درکا انگار کرتے ہوئے کے ساتھ ساتھ جاتھ فی میں سے داسی وجسے اسی وجسے میں کردوج کوئی جیز نہیں، بلکر زندگی محفی اور بیست اس کے وجود کا انگار کرتے ہوئے گئے میں کردوج کوئی جیز نہیں، بلکر زندگی محفی جسم کے کہیا ان تغیر ات کا نام ہے۔

معمد با مے حیات افران ما بل محض ہے۔ جیسے کلجا ور مقناطیس کی حقیقت کیا ہے اسے انسان ما بل محض ہے۔ جیسے کلجا اور مقناطیس کی حقیقت کیا ہے اسے انسان ما بل محض ہے۔ جیسے کلجا اور مقناطیس کی حقیقت کیا ہے اسے انسان نہیں جانتا ۔ اسی طرح بجل کے بثبت (بازیشو) اور نفی (نگیشو) ورات (بینی پر وٹمان اوراالکرا) کہیں جائی ہیں جاور پھر مختلف قسم کے جوا ہر باہمی تعامل کے ذریعہ کس طرح سالمات رمالیکیوس) کی کی کی کرتے ہیں بھریہ سالمات کس طرح آبس میں مل کر طبح ہوں رئیسی کا روی دھار لیتے ہیں جا ویضلیکس طرح باہم جرط کے نیچوں دٹیسیوں مالیک خشوں رئیسی کی اختیا کہیں ہوریہ سالمات کی حالت اعتمار مختیا ہے کہیں جو دھیں آتے ہیں جا ورمختیا نے میں بھروں رئیسی کی دوب میں موردا دموج و میں آتے ہیں جا ورمختیا نا عضار مختیا ہے میں میں مرط ہے بڑھتے کس طرح ایک مکمل حوانی یا انسانی جم کے دوب میں نمودا دموج الے ہیں؟

جائزہ کے کہ ظاہری اعتباد سے ادہ کے بہت سے اسرار بے نقاب سی علوم کی تحقیقات سے دنیا کالائر پریاں بھر کی ہیں میر گرجال تک میں کر کہ انسانی علم درجہ صغری ہے۔ کیو تک مات دواس خسدہ کے تابع ہیں اور محسوسات کا داکرہ محرود ہے۔ مات دواس خسدہ کے تابع ہیں اور محسوسات کا داکرہ محرود ہے۔ می کی دسائی جامل کر سکتا ہے، ان کی اصلیت سے واقعت نہیں ہو کتا گیا گیا ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف اس طرح کیا ہے: سائنس ہر چیز کے نے اس حقیقت کا اعتراف اس طرح کیا ہے: سائنس ہر چیز کے نے اس حقیقت کا اعتراف اس طرح کیا ہے: سائنس ہر چیز کے نے دار قت دیا

Science is competent to tell us someth hing, but it cannot tell us the whole truth میں علم انسانی کو با د جو داس کے وسیع تر حصول کے علم تلیل کہا وہ فالم میں اعتبادے کتنا ہی وسیع ہوجائے جقیقت کے کا ظے سانی کے قلیل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے تواس کی محدود یہ میسلہ کردو می کا تعیقت کی کا مسلم کے انسان اپنے تواس کی محدود یہ میسلہ کردو می کا تعیقت کی بات کی کرف ہے ، جنانچ قرآن مکیم میں انسانی علم کے قلیل ہونے کی بات کی کرف ہے ، جیسا کہ ارشاد بادی ہے :

الدور میں انبی کہ جو انہوں کے میں اور کاس کی حقیقت کیا ہے ؟ ، تو

وكليات يرشل مين بنيادا متقرار بها ورجواصول وضوا بطاستقرار كى بنياد برمدون كير ماتے ہیں وہ می غلط نہیں ہوسکتے تجرباتی مونے کا یہ مطلب ہے کہ یعلوم علت ومعلول" کے تا يع بس ادران سے تمائح بميشد كيسال قسم كے تكلتے بي كيو كدان كيد توانين باضالطمي -جن س کمی انتقاریا بنظی دکھائی نہیں دیتی۔ طبیعیات دفریس اور کیمیاد کیمیشری کے اکثر سائل اسی تسم کے ہیں اوران میں حیاتیات (بیالوجی) اور کی سائن (میڈیکل سائنس) کے ان اصول و کلیات کو بھی داخل کیا جا سکتا ہے جو تجربات کے دائرے میں آتے ہوں۔ سائلس كى دو ميل داخ دے سائنى علوم كى دوسيس بين :ايك تظريا قداوردوس تجرباتی۔ نظریات سے مرادوہ سفروضات دبائی پوتھیس ہیں جوابھی شاہات وتجربات کے دائرہ میں نہ آئے ہوں۔ بلکہ وہ محض طن و میں کے درجہ میں ہول اور سائنسی نظریات میں دوبر يا درتقار جو کچه مي بوتا ہے وہ اسى قسم كے مفروضات ميں ہوتا ہے جريا توا بھى دير شامدہ بول یکی دکاد شکے باعث سرے سے کوئی تحربہ ومشاہرہ کرناعمن ہی نہو۔ نیزکسی چیز کے باسے مين بيايك اجالى على حاصل بوتا بهاور بير برتجربات كے بعداس كے بعض ديكر مبلو جوبيامتورت ساف آتے ہي تواس چيز كاعلم تغصيل بن جاتا ہے اس طرح كر فدكورة بالا اجال اوريل مي كوئى تضادنه مو يكوياكه مدية كربات في سابعة تجربات كوغلط قرار نسي ديا-بكداجال علم كونفسيل كرديا مكرعوام كودهوكا جوجا آے كرسائس ك نظريات بدل كئے ـ خانجہ آب إدى آري سائس كاجائزه ليج آب كوكو في اليي شال نهيل لح كى جوجر باتى يااستفرائ المنبا ساكم تجربال مقيقت كودومرى تحرباتى مقيفت معلط تابت كرديا بور متال ك طود بر آب بان كايك سالى د ماليكيول) كو توريشي وال سع بيشه ما نيدروجن ك دواور اكيسن كا الكايشم برأمر بوكا ـ كارب في اكسائيد كايكسال كاتجزيد كيخ تواس بيشد كيك

كسى خالى كى بامقصدا ورود وكاران اندازس كس طرح تشكيل باجاتا ہے، دال حران بي اوراس بامقصد مكر خود كارا ما كالمحف سعة ما صربي عالاكم ، (بالوى) كے مختلف ميلووں ير وفروں كے دفر سياه كرديے ہيں في ازه شال لیم اسکاٹ لینڈ کے ایک سائنس دان ایان دلمٹ نے کلونگ بنادى يعيى بكرى كماك فلي مع بغيرض كاس كاس كم منكل بمرى نكال كر كارى ان اب کلوننگ کے مل کے ذر لیوکسی عبی جا بؤر کا ہمزا ور ڈوبلیکیٹ، بالے مكراس حرت الكيز كاميا بيك با وجود كلوننگ كاندرونى كل سےوہ باكل ماطرح کروہ روح کی کیفیت سے ناوا تعن ہے بعنی انسان کسی بھی چیز کا ا باوراس كاصل كنه وحقيقت سے جا بل محض بے يھ بل جحت عرض علم الاستسارك دومبلوبس : ابك ظامرى ا ور لما سری اعتبارسے انسان دنیا کی ہرجیزک فعیلی معرفت حاصل کرتا ہے نغاده كرتاب يسكر باطنى اعتبارس وهكى بجيزى كلى ياحتى صداقت را نسان کورملم دیا بی نمیس گیا۔ بلکرانسان کوجوعلم دیاگیاہے وہ صرف ے قرآن میں" اسماء" كماكيا ہے۔ دبقرہ: ١١) لهذا وہ موجو دات عالم على السان برج حجت قائم بوتى ہے وہ على طابر كى دوسے مشابرا ہے اور یا مقرآن کی نظریں سعترہے۔ لطبيعى علوم د فربيل سأنسسز، تجرباتی علوم بونے کی بنا پرا بن جيئت و

الموشل سائنسن اسے مکسر مخلف ہیں۔ جنانچ عرانی علوم کے ور لعداب

فانون كارسان نبين بوسك - بخلات تجرباتي علوم كے جواليے اصول

جہرہا تھ آئے گا۔ اس طرح نمک کے ایک سالے سے سوڈیم اور کلوری ا کا یکلوکوزکے ایک سالے میں کاربن کے 1 آئے جن کے 14 اور ہائیڈرچین کے 14 اور ہائیڈرچین کے 14 اور ہائیڈرچین کے 14 اور نہا تا آت اجرا) مرحم نا مشروحین اور دم / آئیسی پائی جاتی ہے۔ چیوا نی اور نہا تا آت اجرا) مرحم کی کا دہ ' دیروٹو بلازم ) غالب طور پر ۱۲ عناصر کو تی ہے جومٹی کا حقالیتا ہیں جو دوا ور دوجیار کی طرح نیا بت اور سائنسی دنیا کے عالیتا ہیں جو دوا ور دوجیار کی طرح نیا بت اور سائنسی دنیا کے

سانس كي دريعه كيمن افي جسمول مين داخل كريك كاربن دا في اكريم ر بودوں میں یکل اس کے بھکس ہوتاہے یعنی وہ کا رہن ڈائی اکرائر مين اوراس دوطرف على اور تباد ك ك باعث فضاكا أكسجن كا ردتهام جدوانات دم كه ف كرم جلت يناني رحقيقت ليبود مرول آنها-اسى طرح بير بودول كى بتيول يس مرادنگ كايك ل كما جاتا الم ميون كخليول من بايا جاف والاير ما ده سورج ائیڈا ورج وں کے ذریع جذب کردہ یان کو آمیزہ کرکے مواد يادكرتا مع جوجوانات اورخاص كرانسان كى بنيادى غزام الله فالی میں جو تجرباتی اور تابت شروم ونے کی بنا پر قوانین قدرت کا انس ين ان حقالي وضوابط كم بادي ين كوئ اخلات نين النابلل تجربات بودت بي بهذا ان كا يتيت سلات كاسى السل فور و فكرا ورتحقيقات ك نمائج بي جن بين تبدي مال ع -لسامتا بمت جولوگ سائسى على وسائل كوبد لي بوك

نظریات کانام دیتے ہیں وہ اپنے دعوے کے جُروت ہیں کو تی ایک شال بھی ایسی بیش نہیں کر سکتے ہیں جو تجوبا تی علام وحقالی سے تعلق کھتی ہوا سوا کے بیش مغروضاتی اسور کے بیگر جیسا کو اور موض کیا گیا تبدیلی جو کچے تھی ہوتی ہے وہ مفروضات ہی ہیں ہوتی ہے، جو مشاہوات و تجوبات کے داکرہ میں نہ آتے ہول، بلکہ تبیاسی امور پر بہنی ہول ۔ اصل میں کوئی بھی سائمن وا مختلف یا دی اسٹیا وا دران کے نظاموں میں وبلط وتعلق بیدا کرنے کے لئے بطور توجیہ و تاویل چندمفروضات قائم کرنے پر مجبور ہوتا ہے ۔ جس طرح کو خود علماک شریعت مختلف شری امور وسائل میں وبط وتعلق بیدا کرنے کی غرض سے مختلف تسم کی تاویلات کا سماوالیتے ہیں امور وسائل میں وبط وتعلق بیرا کرنے کی غرض سے مختلف تسم کی تاویلات کا سماوالیتے ہیں اور اس قسم کی تاویلات کا سماوالیتے ہیں اور اس قسم کی تاویلات کی موسکتی ہیں ۔ وراس قسم کی تاویلات کو سائل میں وسکتی موسکتی ہیں ۔

یس حال دنیائے۔ سائنس کا بھی ہے بگراس قسم کے مفر و ضات اور قیاس امور کے باعث جو تبر ملیان علی میں آتی ہیں ان کی وجہ سے پوری سائنس تحقیقات کو بھی یا ناقابل استدلا قرار دئے جانے کا فرمان یا \* فتویٰ شا در نہیں کیا جا سکتا جس طرح کہ کسی قیاسی واجہا دی سکتے میں حکم بدل جانے کی وجہ سے پوری فقہ کو ناقابل اعتبار قرار نہیں دیا جا سکتا بلکتجر باقی حقایات کو "فصوص سائنس" کا درجہ دہتے ہوئے ان سے استدلال کرنا ایک میچے اور معقول اصول ہے ورندایک ایسی تھی کے جہ نے گی جو کسی بھی جیئر کو دلیل و حجت کے درجے بیں باتی نہیں دی گئے۔ بلکہ دہ تمام ستدلالات جو علمائے شریبت منصوص سائل کی عدم موجودگی کی بنا پر قیاسی و اجتمادی طور پر کرتے ہیں وہ بھی مشکوک اور ناقابل قبول ہوجائیں گئے۔

ماصل بیر کرجس طرح قیاس دا جهتاد میں تبدیلی بوسکتی ہے اور نصوص کی عدم موجودگی کی منا پر مختلف تسم ک" تا دیلیں" کی جاسکتی ہیں ،اسی طرح " شاہرات وتجربات "کے عام امکان معارت آگت ۱۹۹۹ء

مهارات طرور مولاناستيد ميان دوي مهارات وي المان عروي المار وي المار وي المار وي المار وي المار وي المار وي الم

مولاناسیدلیان ندوئی کی زاست اور ایا تت کو ان کی طالب علی می کے ذانے میں علامت اور ایا تت کو ان کی طالب علی می کے ذانے میں علامت اللہ علی میں ہے ۔ وو سیدصاحب میان کے پاس میں دہے۔ وو سیدصاحب کے برزرگوں کو ایک خطیس تی گفین فراتے ہیں :

« آپ نوگ ان کاز منرگ دیسٹی طب میں سگاکر ) خواب ند کیمجے ۔ ان کومیرے حوالے کیمجے ۔ ان کو خدانے دومرے کام کے لئے بنایا ہے " د حیات سلمان ص ۳۰)

ایک دوسرے عزینے استفسار پرجواب دیتے ہیں:

و مولوی میدسلیمان چندروزیک میرے ساتھ رہتے تو اچھا ہوتا، دہ جوم رقابل ہیں " دخط بنام ا بواکلال میدعبادگیم، مکاتیب شبل حصداول صنوم، سو)

ایک موقع پر فرط مسرت میں بھری مخفل میں اپنا عامدا آباد کر شاگرد کے سربر باندھ ویا۔ د حیات شلی ص ۸۵۲) اس واقعری تفصیل اپنے دوست مولانا جبیب لرحن نماں شروانی صاحب

كوتات بوئ على منى مرحوم برك نازو في يداندازس تكفي بي :

" جلسد بڑی کا میا بی سے ہوا۔سلمان کی طرف سے ورخواست کا گئی کر فی البد بیر حوصفمون

بهدكو بتایا جلئے بین اسی وقت اس پرع بی بین نیچ دول گا۔ غلام الثقلین نے ایک مضمون دیا

ند " كاشار" كل كادُن منلع ا يوت كل ـ بهارات سر-

بطرت کے بارے میں بھی بیض قیاسات و مفروضات قائم کئے جاتے ہیں۔
بھی ہوسکتے ہیں اور غلط بھی یکراس قسم سے تغیرات کے باعث سائنس
ہوں اڑ شیں پڑ سکتا جس طرح شرعی مسائل میں علمائے است کا "اجماع"
جو طبیعی مسائل میں سائنس وانوں کا متفقہ فیصل بھی مجت ہے ، جس کو مرد ہو۔
معقول وجرمنیں ہے۔ دباق )

حواشي

ودِّات ( Physics Today ) ودلر بي انسائيكلو بسيدٌ يا من ١٠٠٠مطبوعه ( Physics Today ) ودلر بيدُ يا من ١٠٠٠مطبوعه ( Oxford Illustrated Encyclopaedia , Vol8, P 63 , Encyclopaedia Britannica, Vol 6 P 190 , 1983

The World Book Encyclopaedia, Vol 12, P 69
12 لله الم المرابع المرا

111

سفح ۱۳۹)

ليكن فوراً بعد ورون علاية كخطيس كلية بي:

" سيريلمان آگئے " دايفتاً ص ١٣١١)

ان دونوں خطوط کی رشینی میں اوائل جون کی کوئی تاریخ مولانا میدسلیمان ندوی کے بجب بہنچنے کی متعین کی جاسکتی ہے۔ مگراس دو سرے خط کو" حیات بیلی" میں ۱۹ جون کا مرتو مرکز دا اس بہنچنے کی متعین کی میں اور بی ما حب حیات میں خالباً اسی بنیا دیر صحیح تاریخ متعین نہیں کرسکے۔
میں ہے جات میں الدین ما حب حیات سیمان میں خالباً اسی بنیا دیر صحیح تاریخ متعین نہیں کرسکے۔
د دیکھئے حیات میں مان میں مسانیے سے تیسری مسطری

مبئ میں علامتہ بلی مرحوم نے ان کو سیرت کا جو کام سپردکیا تھا اس کے متعلق خود سیدھا ، د تسطراز ہیں :

" مولانك في مجهاس في بلوا ياكه من انهيس دوايات كى تلاش اور دواة كنامون كتحقيق من مرد دول " (حيات شبل ص ۱۱ - ۱۱ م)

چنا بخداس کے پیش نظر سیدصاحب نے ابن مشام ابن سعدا ورطری کے جوسیرت کے مقد اصلی تھے تمام دواہ کا ستقصا کر کے ان کے اسما را لرجال کومرتب کر دیا تھا، تاکہ روایتوں کے نقر وجرح میں آسانی ہو۔ سیرت النبی جلرا ول سے مقدمہیں مولانا شبی اس کام کی دقت طلبی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

" روزمره اود عام دا قعات میں ابن سعر ابن مشام اور طبری کی عام روایتیں کا فی خیال کی ہیں اسعر ابن مشام اور طبری کی عام روایتیں کا فی خیال کی ہیں کی بیت در کھتے ہیں ان کے متعلق تنقیدا ور تحقیق سے کام لیا ہے اور در کے معارف : ممکن سے کی برت کی غلطی ہو۔

اسلال نے نمایت کے اور می اور می اور می میں تقریر شروع کی ، تمام جلسہ اوگوں نے نعرہ بائے آفریں کے سائد خود کما کہ بس اب عد ہوگئ !

نے اپنے استاد علائمہ بی مرحوم کی خدمت و تربیت بیں ہے وارہ تاسلالہ فی استالیا استادا مذالفت دونوں فی ۔ اس مصاحبت میں پدرا مذشفقت اورا ستادا مذالفت دونوں میرسیلمان ندوی کے نام طام بیلی کے خطوط سے یہ حقیقت آشکار میوتی ہے بیز دیکھتے تھے ۔

 دوبارہ ہراگت بالالے کو وا پہوئی۔ اسی اٹناریس ہ اِکست سالولہ کو دھاکہ یونیورٹی کا اجلا تھا۔ چونکہ علاکتہ بل مرحوم کو ایشیافک سوسائٹ کی کھکتہ کے کتب خانے میں کچھ کتا ہیں دکھیں تھیں اس لئے مولانا نے خود با دجود شکستہ پائی کے طوھاکہ کا قصد کیا۔ وہاں سے والیسی کی قطعی اریخ تومعلوم نہ ہوسکی البتہ شروائی صاحب کے نام ایک خطسے جومود خرا ستمبر سلاف کہ ہے یہ نیتی نکالاجا سکتا ہے کہ مولانا مرحوم اگست کے اوا خرمیں دوبارہ بمبی پہنچ ہوں گے اور شاگر د واستاد نے دوبارہ سیرت کے کام کو سنجمالا ہوگا۔ اس طرح سیدھا حب کا درا شرکا بہلا سفرسیرت کے مقدس کام کے لئے ہوا جو آئندہ فہایت مفید تا بت ہوا۔

110

مولاناسیلیان نروی نے دکن کالے کا لازمت کے لئے ماداشٹریں دوبارہ قدم رنجا

زبایاتھا۔ دکھی کالی یا یونیورٹ کے فارغ انتھیں نئیں تھے،ان کی تمام ترتعلیم دوایتی دی ہائی

میں ہوئی تھی۔ یونا کالی بین پروفیسری کے تقرد کے موقع پروہی ایکیلے غیرسندیا فتہ تھے اور

ان کے بالمقابل یونیورٹ کے بانچ سندیا فتہ اسکالرس جن میں ڈوایم ۔اے تھے لیکن اس وت مندین فتہ اسکالرس جن میں دوایم ۔اے تھے لیکن اس وت مندین کے بارشوت کا بازاد تھا نہ اقربا بیستی۔ برسیل انگریزتھا۔اس کی نگاہ جو ہر شناس نے اصل ہم کو کھانی لیا تھا اور بانچوں سندیا فتہ افراد کے مقابلے میں سیوصاحب کواسسٹندھ پروفیسر کو کھانی لیا تھا اور بانچوں سندیا فتہ افراد کے مقابلے میں سیوصاحب کواسسٹندھ پروفیسر کے لئے نتقب کر لیا۔ اس تقرد برسب می حیرت اور انگشت بدیراں تھے۔ ایک خط بنام شیخ عبدالقا در میں علامہ بلی مرحوم مکمتے ہیں :

اسى نويدكوا بواكمال سيدعبد كميم صاحب كومُندات ہوئے لکھتے ہيں :

وُ لَ كَا استعال كرنے كگے تھے ۔ اگر جدید ایک سانحہ تھالیکن اس ت و لطا لُف كا وافر ذخیرہ جھوٹرا ہے ۔ سیرصاحبٌ و ماتے ہیں : م بھول نہیں سكتا ۔ ہیں اور مولانا علائلہ ہیں بمئی ہیں تھے ، مولانا بھے ایک دیسٹران میں گئے : کھانے کے اتنا رہیں فانساماں سے فرمایا قب ہوا کہ پا وُں تو مولانا لگائے ہیں۔ یہ بھر پاوُں کیسامانگتے ہیں ما یا وُروق کے میکن شے لاریا ہے ۔ اس ون مجھے معلوم ہوا کر بھی میں

ساحب کے لئے سامان تحقیق بن گیاا ور آپ نے" پخد قدیم الفاظ ک سراغ لگاکر تابت کیا کہ یہ پر تھالی لفظ ہے جس کے معنی روٹی کے

قیام کے دوران سیرصاحب کو جنوب کا سفر بھی در پیش آیا ا ور دوہ جناس میں شرکت سے معے دم جولائی سلالا یو کوبنی سے روا نہ موہے۔

اس تعنیف کے لئے سره ماحب نے الم شافی میں کوئی رقیقہ فروگز اشت نہیں جیز ا عرب کے فارسی تراجم کے حذف واحدا فے اور التباسات اور متشرقین ( میورا ور مارکیولیوس) کے بلیسات و تکذیبات کا ہروہ چاک کرنے کے لئے جس عرق دیزی سے تحقیق کی ہے اور جن جن مراجع ومصادر کو کھنگالاہے یہ بس ان می کا کام ہے۔ میرصیاح الدین عبدالرحن مروم میرصاب می کی زبانی بیان فرماتے ہیں :

ورجانانا گزیرتها میدسیلمان کے مقابله میں یانج بی -استعیمی میں ورو ف کی گئی وروسی کا میاب دہے " (ایفناً می ۳۰۸)

دی کے اس منصب کو اپنے استا دعلا تمری مرحوم کے ایماسے ببول سال سے سبکدوش ہوکر فراغت والی ملازمت افقیاد کریں۔ اس الفادد کے ذریعہ بوناکی ٹوکری دلوا دی۔ یہاں پنج کرمولانا سیرسلیمان ما الفادد کے ذریعہ بوناکی ٹوکری دلوا دی۔ یہاں پنج کرمولانا سیرسلیمان سے عائشہ کی تالیعت میں منہ کہ ہوگئے۔ خود علائم ہی مرحوم انہیں کے بارباد میرا میت کرتے دہے تھے۔ ایک خط میں دقمطرا ذہیں:

یا ہے۔ حضرت عائشہ کی سوائح کا بڑا تقاضا ہے بعنی جلدتیاد کردو میں مصورون ہوں۔۔۔ حضرت عائشہ کے متعلق میری خاص معلومات میں مصورون ہوں۔۔۔ حضرت عائشہ کے متعلق میری خاص معلومات کے گھٹا تو دائے ظاہر کر سکتا "د مکا تیب شبی حصد دوم ص ۱۵۰)

انے بھی تو شاید حضرت عائشہ کی سوائے تھی ہے۔ اس کو دیکھ لو۔ عالیت آگے نیکل جائے " والیفناً ص ۱۱۲)

مآخذ کی فراہمی اور کتابول کی نشان دہی میں بھی علی شہر موم برا بر مدینانچ سیرت عاکشہ کی تیادی میں جو کتابیں مغیر ہوسکتی تھیں ہزدیعیہ

یا دو بین است کیا فائده مر بخاری بسلم ابر داور کانی بین ....
برین ان کونوب بیسلاکر مکی سکتے میں . نقبیات اوراعتفادات
برین ان کونوب بیسلاکر مکی سکتے میں . نقبیات اوراعتفادات

مارن آگت ۱۹۹۹

مهارا شرا و دولاناسدسلیان م

ے کوس طرح کسی یونیورسٹ کا ایک ماہر تحقیق دالوں کی بوری یا بندی کے ساتھ دكاب مكستام اسىطرح يسيرت كلى كى ب-جى كويده كربيوي صدى كا ، طرح مطنن بوسکتاهه: ( مولانا میدسیمان ندوی کی تصانیف: ایک مطا

بونايس رجة بوكاس صبر أزماكام كوبوراكرن كعلة انسين اس كاز ماصل موكى تقى اس كے وہ اپنا باتى ماندہ وقت كمّاب كى تيارى يس مرن

لفيظ كالج كانذرً باتى تمام شب وروز فرصت برسرت عاكشه ككه ربابهول به مواد بہت نہیں ہے لیکن ایک ضروری کامہے اس لئے مختصر ہوگی " دخط عكيم بحواله حيات سيلمان ص ١١٧)

الازمت كے دوران بى سيرت عاكشة كاكام اتنا بره كيا اورمراجع ومصادر رى كما ب سلوار يس بى مكل بوكى -

برى جوكمابي لكعى كئيب علادة سيري النبئ كے ان بين كوئى سيرت عائشہ ں۔ بلدی بی بس بھی شایر سیرت عائشہ برالین کنا مشکل ہی سے ہے۔ اس ط ى يس سيرصاحب كو بوناكى الما ذمت سي كانى فائره بينجا - بها ل كا نتيام كي بعض مباحث كي مكيل كے لئے بعی مفيد تابت موا- يها ل ايك ميودى فشش كى تقى موله بالاخطيس وه عبدالحكيم صاحب كو تكفية بي : مالک میودی مت عبرای برهنی شردع کی ہے اور انگریزی کو تعویت يُ (الفِنَاص 44)

سرصباح الدين عبدالرحمل ابن كتاب مولانا سيرسلمان نروى كى تصانيف ين

«اس کتاب دارض دلقرآن) کا تیاری سے سلسلہ میں سیرصاحب نے عبرانی زبان عمی م سکینے کی کوشش کی تاکہ تورا ہ کے ناموں کے لفظ اور فقروں کو آسانی سے بچھیں "

ككن سيرصاحب كوجلدى ترك الازمت كرنى بيرى يقول نتماه معين الدين احمز نددى "ابعى سيرصاحب كو بونايس صرف ديره صال گزراتها كه مولانا شبى كا وقت آخر بهوگيا-ان استادی وصیت کے مطابق ان کے اوھورے کا مول کی تکمیل کے لئے یوناکی ملازمت تهود كاعظركده اجانا برا؛ دحيات يلمان ص ١٧-١٠) استعظ كم احل طع بون تك سیدساحب برا بردادا است آتے دہے اور اس سے بادے میں مشا میرا بل علم سے استصوا بعى فرماتے دہے جن میں مهادا شطرے مولوی عبدالحق ناظم المجمن ترقی اردو اور نگ آباؤدكن كالج بوناكے پر ونسيرعبدالقادرصاحب اور مئيكے محافظ حجاج مولوى عبدالترصاحب كے ام اہم ہیں۔ بالآخرسیرصاحب استعفای منظوری کے بعد نو مرداواعیں اعظم کرھ

بادى النظريس استعفائ بورسيدها حب كاتعلق مها داشر سفقطع موجيكا تعالين دراص اس سان کاجذ باق تعلق میشدر باریمال کوادی، ساجی، معاشری وسیاسی تحريمين ان كر جوزبات كومتموج و متلاطم كرتى رہيں۔ جنانچه ارد و والول كى سرد ہمرى وبيضى وجرما دووانسائيكلوبيرياى تحركب فيجب دم تورديا اوراس كفم كا ا تراجی کم بھی نہیں ہوا تھا کہ نا گیورسے ڈاکٹرشری دھوینک ٹیش کیکری اوارت میں شایع

قدری مراهی انسائیکلوپیڈیا بران کے جو تا ٹرات او برنقل کئے گئے وہ اس کی دلیل ہیں۔ عادگی سراورلیگ کے کلکتہ اجلاس بر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

141

" مریلی والده کا جلوس مسلمانوں کے نعرہ انڈراکبراور مبندوکوں کا مائی جی کہے ،
سی دواز کے ساتھ بڑھتا تھا۔ مجھے گوشنے کا فرکھنے لکن بر مبنوں کا کلئے محبت دلین مائی
جی کہ جے ) میرے دل سے مگنا تھا ہ وحیات سلیمان میں ۱۹۱۵)

مادچ منافائی مین ندوة العلمائی سالا نداجلاس ناگیود مین مهواراس جلسه کی صوارت مون اجبیب الرحل خال شروا فی نے کی تھی۔ یہ جلسه آنا کا میاب د با کرسال گذشتہ کلکتہ میں بورے اجلاس کی سامی کلفتین اورا فررگ ناگیود کے اس جلسه سے زائل موکئیں۔ ندوه المحالا کی سامی کلفتین اورا فررگ ناگیود کے اس جلسه سے زائل موکئیں۔ ندوه المحالا کے اس جلسه میں وہاں کی دوداد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں :

" وه جوش واز دحام اور ولوله تقاكه معلیم بوتا تقاکه آی ناگبود کی اری برل جائے گ
.... چندے کی تحریب بہوئی تو ... بم نے اپنے اسی غریب بھا ئیوں میں وہ جوش دی کے تعین مین مین مین مین مین میں تعین میں تعین مین مین میں کہ بھیڑگ کے تعین میں تیکن مالت بیسی کہ ہر جگرا یک بھیڑگ تعین اور بشکل مید دسلت کا دکنوں کو لمنی تھی کہ وہ ان کے شیخ ام اور بتے تکور کیس وہ میں وہ میں ان وہ ساں در بھولے گا جب ایک بہند و بر بمن نے ابی دسنی دوب کی رقم ان الفاظ بی میں میر حقر رقم ان احسانات کی یا دکا دیں دیتا ہوں جو مسلمان بادشائج بے مار سے اسلان برکئے تھے اور یہ دوبسیاسی فارسی ذبان کی تعلیم بر حرف کیا جا وی جس میں بہادے بڑدگوں کو میل طبی سے مندین ماتی تھیں "

زبان کی قدرستناسی دو داحیان نافراموشی کی شال اس دور میں جب کرعنا دو تفرقه کا

ان کی توسال کی خرات کی افزات کی افظروں سے گذرا توان کی غرب کی افزاد کی خرب کا افزاد وہ اس طرح کر ہے گیں اس میں ایک بلند مہت توم کا قصد شناتے ہیں۔ مراتھی زبان ہولئے فنا یو بات کی وڈ سے زیادہ مذہوں کے کیکن اپنی زبان ان کی کوششیں تمام مہندوستان کے سات کروڈ سلانوں سے جب زیاد کی معامل کی معامل کی تعدا دسے ڈدیتے ہیں کیکن حقیقت کی معامل کے دڑ مہندو کول کی تعدا دسے ڈدیتے ہیں کیکن حقیقت کی مناب کی کروڈ مہندو کول کی تعدا دسے ڈدیتے ہیں کیکن حقیقت کی کوئر مہند وگول کی تعدا دسے ڈدیتے ہیں کیکن حقیقت کی کروڈ مہندو کول کی تعدا در مرات کی کروڈ مرات کی مراز کی کروڈ مرات کروڈ مرات کی کروڈ کروڈ مرات کی کروڈ مرات کی کروڈ کروڈ مرات کی کروڈ مرات کی کروڈ کروڈ مرات کی کروڈ کروڈ کرو

معی زبان کا انسائیکلوپیڈیا کھفے کی تحریک کچھ دنوں سے شروع ہوئی ہے

یا کا نام "مها داشتری دیان کوش" ججویز ہوا ہے۔ اس کی بنتی جدیں ہوگئے۔
کے۔ سودو ہے قیمت ہوگ ۔۔۔ اس میں دونشومفیون شکار کام کر ہے
مام جلدی شکمل ہوجائیں گی ۔۔۔ بہال ملک کرنا تک کا ہمارا ایک
دو پرجان دیتا ہے 'اس غم و غصہ میں کراس کی زبان میں کیوں یہ سرآ آ

وی کا دندگی میں ایسے دا تعات بادیا آئے میں کر جما دا مشرکے کسی کہیں ا نا ترکیا بلک بعض مواتع بر ملت بیضا دکے سردا صاسات مجود و کے ہالتا بل دیگرا قوام کے گرا دینے دالے جزبات کا منوں نے

فرتدك ألود

كيكن مفاد لمت كي ميشي نظر بادل ناخواسة سي على سياست مين معى حصر ليا داسي تعالی بیان کے باب چارم کاعنوان قومی وسیاسی فدات ہے۔ چانچرایک لی مسلم کر مے راک سیاسی وفد میں شرک ہو کر فرنگتان تشریب سے گئے ہو جلیان والاباغ کے يُرت د ظالمان وا تعات كے بعد مندوستان ميں ساس ورساجي مع برمندوسم جنر باتى م منگی بهت بره گئی تعی - ان دونون قومون مین اتحاد و اتفاق کی بهرالین دو تری که دولو يم جان فرو قالب نظر آنے ليس و امرت سريس كانگريس اور خلافت كے اجلاس مين ان ، ونوں قوموں کا باسمی اتحاد دیکھنے کے لاین تھا۔ علی برا دران ساتھا کا نزهی اورمول ناعبدالباری زنگی محلی کوشش سے احیا کے فلافت کی تحریب میں مندودوں نے اور مبندوستان کی تحریب اندادی مین مسلمانوں نے برطه چرطه کر حصه لیا اور مندو مسلمان لیشدوں کے مشورے سے ظانت عثاینہ کے بادے میں ہندوستان سلمانوں کے جذبات کی ترجان کرنے کے لئے ايك دوند كال دے كريت وليون لون اور فرانس بين كيا - و فدے اداكين ميں مولانا كوعلى جوبر والناميد سيان ندوى، ميدمين عن محرحيات اود مولوى الوالقاسم تع ميرصاحب مے ذریف فت کی نامی ترجمانی تھی۔ یادر دیگان رصفی وہ میں سیرصابر تم طران ہیں کم اس وفدس ان كانام مولاناعبد الحي ونكى على بن في تجويز كما تقالم ان كابرايت عن كرده اس وفدک روداد سرمف ان کو تھے رہیں۔ دفدک روائلی باب سکہ رمبی مے ہوئی۔ جنورى نتاهاع مي لوك ما نيه تلك بندت مدن مومن الويدا ودمهاتها كاندهى ك فيك فواميتها كالته يه وفدروا من بوا- اسيش سے كرستم كا انسان كاوه بحرم تفاكم بى بنين بطايسا شاندارا ستقبال نميس ديحها كيا- لوك مانيه تلك ك صدارت ميل ايك الوداعل جلم كانعقاد على ميلاً يا- سيرصاحب في اس الوداعى تقريب ميل ايك مكند يك تقريرك

رہا تھا سیدما ب کوناگپور کے جلسہ ہیں دیکھنے کو کی۔ اس برمہن کے محسار جھلک رہا تھا سیدما ب کو یقیناً متا ترکر گیا اور ب ساخت ان کے ساخت ان کے ساخی اور سرمری طور پر تو یہ بھی سوچا جا سکتا تھاکہ سلالا کے ساخی اور سرمری طور پر تو یہ بھی سوچا جا سکتا تھاکہ سلالا کے چندے میں ان دنئی روبیوں کی کیا وقعت لیکن سیدما وب ہر ل پر نہایت گرائی سے سونچے کے عادی تھے اور عولی معولی باتوں سے اور جہا کہ ایک بر مہن کی دنئی روپ کی سعولی ا مدا دنے ان کے وجہ ہے کہا کہ بر مہن کی دنئی روپ کی سعولی ا مدا دنے ان کے دیا اور مرزین بھارا سنٹرسے وہ افسر دہ خاطری کی بجائے نادا اور مرزین بھارا سنٹرسے وہ افسر دہ خاطری کی بجائے نادا

ال اجلاس میں شریک ہونے کے بعدوہ چھنڈ واڈہ گئے۔ وہاں اس اجلاس میں شریک ہونے کے بعدوہ چھنڈ واڈہ گئے۔ وہاں وشہرے بلاقات ہؤئی۔ ملت کے یہ دونوں میں خطوکتا بت کا سلسلہ ول جمیدہ دیافت ہا گہورش ال کے بعدد و نوں میں خطوکتا بت کا سلسلہ فی: محمد علی جو ہڑ۔ ناگیورش ال کے بعدد و نوں میں خطوکتا بت کا سلسلہ فی: محمد علی جو ہڑ۔ ناگیورش ال سے ہمیشہ دور دیا ہے عادی تھے۔ مناب نیزوی سیاست کے بھیم اول سے ہمیشہ دور دیا ہے عادی تھے۔ مناب نیزوی سیاست کے بھیم اس خرقائے آبودہ کو خود سے نمیں بہنا۔ و جنرے یہ بین نے اور جب کسی نے بہنایا تو میں نے نور آا آباد

اعين باك داسن مندرد دار مادا"

سیدها دب اگرچ خاص کی دو ترکھتے تھے یسکن وطن کی حالت مسلمانوں کی بے مینی اور دندگی یور وب سے ناکام والسی نے انہیں سیاست کی ہنگا مرآ دائیوں سے نبردآ زما ہونا سکھا دیا تھا اور دہ ہیں کہ مراسی ہے انہیں سیاست کی ہنگا مرآ دائیوں سے نبردآ زما ہونا کہ اور ایسان کی شرکت اس بیردال ہے۔

یسکو د جایا کرتے تھے ۔ ناگبور کے کا نگریں اجلاس میں ان کی شرکت اس بیردال ہے۔

ناگبور کا یہ اجلاس ۲۹ رسمبر نالولہ سے شروع ہونے والا تھا۔ اس جلسد میں گر ماگر میں میں دہیں یعین تھا ویز شلا " ترک موالات "و غیرہ کو قبول کرنے میں لالدلاجیت آرائی مردد تھے۔ محمد علی جناح مجموا سے معا طرمیں مخالفین کے مدر دو تھے۔ محمد علی جناح مجموا سے معا طرمیں مخالفین کے گر دو میں تھے۔ محمد علی جو من میں تھے ویو میں تھے۔ محمد علی جو من میں حاصب ویکی میں تجا ویز منظور ہوئیں۔

پولی کا نہ ورد کیگا دینے کی وجہ سے بالآخر ذیل کی تجا ویز منظور ہوئیں۔

(۱) حکومت خود مخادی (۲) بنجاب کے مظالم کی تلافی (۳) ترکوں کی حکومت کی بحال (۳) خوافت کا مطالبہ اور (۵) ترک موالات اس آخری تجویز کو کا نگریس کے تقدید لیڈر مانے کو تیار نہیں تھے۔ بھر جی یہ تجا دیز منظور ہوگئیں اور ملک بھر ہی ہندو ۔
ملانوں نے سل کاس تحریک کو کامیاب بنایا۔ ناگیود کا نگریس کے مقتد دلیڈروں نے دارا انعنین موالات کی تحریک کا مرز بن گیا ۔ اس زمانے میں کا نگریس کے مقتد دلیڈروں نے دارا انعنین میں قیام کیا جن کی میز بابی کے واکف واکف واکف واکھنفین نے انجام دئے۔ ناگیود کا نگریس کی توکی موالات کی تجویز بہندہ سلم اتحاد کا سبب بن گئ اور تحریک ملک کے کونے کونے میں جیل گئے۔
اس اتحاد کا تجویز بہندہ سوئے بنڈت جو اس میں نہرو قبط الذہیں :

" دیدات بین لفظ فلافت کے بہت ہی عجیب معنی سمجھے جاتے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کل یہ لفظ" فلا ن سے بنا ہے۔ جس کے معنی خالفت کے ہیں۔ کویا فلافت سے مطلب رویوارسے اس کا افر سایاں کیا " صدار تی تقریبه میں ابنی نیک ہوئے لوک مانیہ للک نے نهایت برجوش لیجے میں کہا تھا: ستان کی طرف سے ایک پریام ہے۔ یہ و فرد نیا کی تاریخ کا ایک قومے یہ مشرق کی طرف سے مغرب کے مظالم مخلا ن بیلی صدامے رئیس احر جو فری: سیرت محرطی: لا مورش الله مس ۲۳۲) رئیس احر جو فری: سیرت محرطی: لا مورش الله مس ۲۳۲) رب القلب د نیا ہے اسلام کے جذبات وا خیا سات کا ذکر تا او

رب القلب د نیائے اسلام کے جذبات واحیاسات کا ذیکتان موصدین کی جانب سے شلین کو ندائے رج اور بقول پوپ نزمب اینت کی طرف سے ادہ برسی کوا علان جنگ تھا۔ "د مولانا محری اینت کی طرف سے ادہ برسی کوا علان جنگ تھا۔ "د مولانا محری و فند کی روائی کے وقت شربی کی مهندو سلم مرد تو قوموں میں جو پر دیو تھا۔ "نعو ہی کیری گونے بار بار بر بر بر بوری تھی۔ مرط ف بھولوں کی وفر کے ادکان کے جروں برجی تھیں۔ مولانا شوکت علی مولانا موط جو ٹان فی میں مولانا شوکت علی مولانا موط کے جروں برجی تھیں۔ مولانا شوکت علی مولانا کی میدوستان ناکام لوط ۔ بجھے بجھے سے جرب لیکن مولانا کی میدوستان ناکام لوط ۔ بجھے بجھے سے جرب لیکن اس میں ترک موالات کی تجا ویز منظور کی گئی تھیں کی نگر لیں کے جا ویز منظور کی گئی تھیں کی نگر لیں کے بی موالات کی تجا ویز منظور کی گئی تھیں کی نگر لیں کے بی شری ترک موالات کی تجا ویز منظور کی گئی تھیں کی نگر لیں کے بی تو میں ترک موالات کی تجا ویز منظور کی گئی تھیں کی نگر لیں کے بی تو میں ترک موالات کی تجا ویز منظور کی گئی تھیں کی نگر لیں کے بی ترک مولان کی مورف سی ۔ آد۔ داس کی فکر کھی۔ ایک مورف سی ۔ آد۔ داس کی فکر کھی۔ ایک مورف سی ۔ آد۔ داس کی فکر کھی۔ بی پیش بیٹ نی ترک مورف سی ۔ آد۔ داس کی فکر کھی۔ ایک مورف سی ۔ آد۔ داس کی فکر کھی۔ بی پیش بیٹ نی تھی تیک نے دو میں کا مورف سی ۔ آد۔ داس کی فکر کھی۔

یا۔ ناگیور کا نگرلین کے اس اجلاس میں مولانا سیسلمان نروی

مهارا ششرا و مولانا سيرلهان

رُت جوابرلعل نهرو: ميرى كما في حداول ص ١١٢١) اس احاس کانام ہے"کہ بدیسی مکراں قوت کواس کی مکو مناکفل ہے۔ دایشاص ۱۱۱۱ س اجل سے بعد ب نے نتشرلوگوں کے کا نوں میں ایسا صور میمو کا کہ بن كروئ - الكريزى كبرول كاباليكاط كواكيا وم رادن مين مبوس رميت سے وه محدد پوش بو گئے۔ مندو-ساد در پردرنظاره محرکبعی و تحصنے کونمنیں طا۔ ناگبور ع لئے باب سیاست مابت ہوا۔

بارباد س خیال کا ظاری بے کوسلمانوں کوبدنام کرنے خاطركت دن وهوند وهوند وهوند كرسلم سلاطين كى برائيون كو یا جادیا ہے۔ یہ مندوسیلم منافرت کو بڑھانے میں معادن ما ذم كويسلان من مارا شركى مظيمين عي بشي يشي مني -لى تقى اس لئے يهاں بدامن بيلانے كے جومنصوب نے ان کا پردہ فاش کیا۔ اکتور سال کے سارف میں

وولا ورخصوصاً مادا شرك بهادرول ك مرده جنبا الني شيواجي اور عالمگري مرى موى بديون كوا كما داند بدوراس كے بالمقابل ميں عالمگيركو برظلم اور مرمرانى كا ر کے ایس بنا ڈگئیں جبی تحریری بلانے کے

كارفائے قائم كے كئے جيو في افسان نامك اورناول كلے كئے-ان كے دارالا على قائم ہوئے تعیشروں ا ورتماشہ گا ہوں میں ان ک نقلیں دکھا کی گئیں اور پہلسلہ مراسى سے شروع بوكر كرا قى اور بنكالى تك يس ميل كيا اوراس زمر لي ليوي نيا) مندونوجوا ول كرول و وماغ كوسموم كرديا ا دراس طرح مك ميراب تك يه نظام عل بودی طرح قائم اورجادی ہے "دیجوالرحیات سیسان ص ۲۲۷)

اس سے قبل اکتوبر سوال او کے شندرات میں میں ایک مراحی افسان نولس ک زیرناک اوربهتان تراشی کا پروه فاش کیا گیا تھا۔ سیدصاحب نے ممبی میں کھیلے جانے والے ان نا تكون پرسی تبصولیا جن میں باوشاه اكبرى ايك فرضى لوكى مدالنساركوايك راجبوت برعا ہوجانے کی تیاسی داستان کوائیج کیاجارہاتھا۔اس قبیل کی کہا نیوں اور نامکوں برائے رى وغم كا اظهاركرتے ہوئے كهاہے ك :

" بوربین ا فسار نولیسوں نے اس طریقہ تحریرے ذرید ترکوں کی اخلاتی اور خاتی زندگی کی اورب میں برترین تشهیر ک ہے اوراب اس تسم کا پرو پگندامسلان سلان مے خلاف یور بین اضار نولیوں مے بہترین مقلد بنگانی مراسمی اور گجراتی افسان نولی بعیلاسے بیں کیادہ بتا سکتے بی کدوہ اس طریقے سے ملک یاعلمس کا خدمت الجام دے دے ہیں؟ (میات سلیان ص ۱۳-۱۳)

وہ شہراد ناج سیدصاحب ک علی سرگرمیوں کے لئے ہمیز بنا تقااور جسے فرطِاکار۔ مين وه" مرمون كاصررمقام ا ورستر لك كا" دارالحكومت كية تمع وبالسعب اليى مسموم آندهيا ل على تكين تو سيرصا حب كواس كا برا افسوس بوا اورجذبات ك دو ين اب ول كا بخاد معاد ف كے شزرات مين أماد ديا جو ممادات طرسان كے دلى لكادك

HIM

ى امت كى ظيمى وحدت ا ود تنظم ملت كے لئے ہميشہ كوشال وہ لافت كيك اوركا تكركيس ك تحريكول كاسهارا ليا اورمعاشرتى ة العلما ركادا من بكراً - نيز على سطح برد المضنفين ك دادالاشا مادا لياا ورسلانون كومل وقوى لحاظ سے امت محديد كى جمادده الے دن دات سركرم على رہے ا دراسى كاكاطن اور فكريس مدوہ لمانوں ک اصلاح کے لئے خواہ وہ ملک کے کی گوسے سلمالوں كاخرور خيال مكتے تھے۔ جنانچ مارچ سائلا ي س میں مسائل است کے جونکات اپن صدارتی تقریب میں برسلما نول كا تهذيبيء تهرنى ومعاشرتى بس منظر ميس تصليكن م كو لبطور شال خاص بيش كيا و داس پراين ا فسوس كا

مهاداشطرا ودمولاناميروليان

ول میں مندو قانون کی سروی کس درجدا فسوسناک ہے سے خروم رکھناجا ہلیت کا وہ طراقی ہے جس کے ملفے کے وصلی الترعلیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ بمبی کے مجھ میمنوں میں او وس ب كراس جا بليت كى دسم براب تك عل درآ مرب فسوس ہوا کہ پورین کے بعض بنے ہوئے مولولوں نے ا منط گرا بيد ا ان الله ي ركوالحيات مليمان ص ٢٣٩) ين حميت اورجذ بُرايماني فزدن ترتصے - وطن دوستی اور

اسلام يرسى ين ال كم يدال علين با في جات على يكن جال كين اسلام يرد ف آيا اسلام يرت تهم ادامر مبالب جاتی می . ناگبود کے ڈاکٹر کیت کردم اٹھی انسائیکلو بیڈیا کے لئے سیرسا نے جن کا بہت تعربین کی تھی اور لمانوں کو ان کے اقدام سے غیرت دلائی تھی) نے جب بوروب سے براگندہ ذین اویوں کی تقلید میں حضور کی شان میں تو ہیں آمیز، نفرت انگیز اورسوتبان عبارت آرائ كوابن انسائيكلوميريا مين جكردى توسارا شرك سلمانون فاحتجاج کیا۔ سیصاحب نے بھی کیتکرصاحب کے اس اقدام برمعادت کے شفرات (فروری المالیا) س الني دنج وافسوس كا ظاركيا جس م واكر كيتكركوا بن غلطى كا عراف كرنا يرا اور اندول نے بتک میزعبادت کے صفحات جلدجیادم سے بکال لئے۔ ساتھ می سیرصاحب کو ايك خطاكها جس ميس مراتهى انسائيكلوپري ياك ارد وترجيكى رغبت دلاى اوراشارة يهي

144

" ناظرى كويمى بنا ديج كداكرة يره برس ك اندر اندرين ندويكه لول كاكرار دو انسائيكلوپيدياكابندوبت مورباہے تومين خوداس كام كوشروع كردول كادحيات

اس خطکوپڑھ کرمیدصاحب کوایک طرف کل اطینان ہوگیا تو دوسری طرف ا ر و و انسائيكلوپنيرياكے جذبے دوبارہ ان كے دل يس كروٹ بدلى معادت كے التاكا كے شندات يساس كى تفصيل بيس لتى ہے۔ يہ قدم اب كسى امريس كى مال احداد كے وعدب بدندا تفاكرجهورك بعروسه بداطهان كاتهيدكربيا تعاليكن انسوى يخوابش بودى نهو كل اود انسائيكلوپيريا كاارمان دل يس كرې عالم بقاك طرو وه روا نہوئے۔

مولانا سيليمان ندوى كواس بات كاشت سے صدم تھاكہ مندوستان كى تاريخ ى درى تنابول كوسموم كياجار باب اوراس اس طرح مرتب كياجار باب كرايك فرت بدنام برجائ اوردوسرا فرقد مطلوم ابت بوجائ وسيصاحب اس سم ناكى كاصفايا كرنے كے ليے مادى بىن كى تدوين كى كوشش كرد ہے تھے كرجس كے بدھنے سے تقالى سائے آجائيں اور سی قوم يا فرقے كى ول ملى ما مونے يا كے۔ ايسى مار تخري مرتب كرنے كے ليے معادف نومرسوان کے شدرات میں جن نامول کی فرست دی ہے ان میں ہمارات رہے پرونیسر مبدانقادردکن کا کج بونا، برونیسرنجیب اشرت ندوی استعیل کا کچ بمبکان پرونیسر محدابرا بيم عثمانيكا في اورنگ آيادك نام ندايت اعتادك ساتودد حك كي بين -اس سے بتہ چلتا ہے کہ ما دم آخری مادات اس ان کے قلب و ذمن سے محوسی بوسکاتھا۔ حن اتفاق که إدهر تاریخ بهندی تدوین جدیدی فکری بهود بی تھیں اور ا د هر مهادات طرمین ندم آلود فضا بعیلانے والی علی ماریخوں کا قدرت بردہ فاش کردہی مقی۔ بست نگوشلع پر مفنی د دکن عالیه مهارا شرک ایک براے مندرس جوری بولکی اس کے منت کے یاس عالمگیر کی دی ہوئی ایک قیمتی بگری تھی جس میں جوا ہرات طبکے ہوئے تھے۔ اور جس کی مالیت کا اندازه اس وقت بندره مزارد و بسی تقاریه گیطی سال میں ایک بار درس كے لئے یا ترا کے موقع پر مندر میں ایک مصع تخت پر دکھ دی جا تی تھی۔ چردول نے اس فيمتى پكوى كى جورى كرى تقى ـ يولس كى تحقيقات ميں جورا ور مال سرقه برآ مرس كي يكوى ے ساتھ چوروں کے یا سے عالمگر بادشاہ کی دی ہوئی کئی سنیں می دستیاب ہوئیں۔اس خرس متار بوكرسدما حب تحرية فرات بي التي مند وبها يُول كى سياسى اور الحي دنياس عالكيرت بره وكوى با دنياه بُرانسين منكرد كيفوكه آج كنف بهدومندواييم بن جواس بت فأ

ن ندوی مارچ سوالع مس بمی گورنمنظ کے شعبہ تعلیم کا ایمار پر مبی ع بول کی جماندران میران کومقاله خوانی کی دعوت دی کی تھی۔ یہ ى اسفارى گويا بين ال قوامى تارتخ پرمرتب بونا تھا۔ سيدصاحب كو ناريخ اقوام سي مجى فاص شغف تفا- اس كياس موضوع كى و ىعنوان برجاركي در جوبعديس كما بي شكل ميس شايع بي بوكيد انے لغات العرب اور قرآن مجمیرے ولوں کی بحری واقفیت اور والے بیش کئے۔ اسلام کا بتدائی دور کے علاوہ دور بنوا میہ صراور بن امیداندلس کی بحری جنگوں کا تقصیل ہے۔ اس کے علاوہ بندر کا ہوں اور بقہ کے ساطوں ، کردوم کے کناروں اوراس کے افريقة يس ع بول كے بحرى كار نامول كاذكر ہے - دوسرے مقالے بيال ان كار ات واكتشافات عربول كى سمندرى معلومات کے طریقوں ، بحری نقشوں ، لاکٹ یا دس ، ستار دل کی بہجان اور روغیرہ کا بیان ہے۔ تیسرے مقالے میں عربوں کے الات جمازرا اس عوال كرجها زبنانے كے كارفانے و وب بوے جما ذول لب نما کا ایجا د میوا وُل کی کیفیت ا ورسمت معلوم کرنے کے لئے را ن کی تفصیلات بین اور چوتھے مقالے بین ع بوں کی بحرمعیط کو ودامر يكرتك الناك ينتي كامكانات كاجائزه لياكيا بداود ا وروسالوں كے والے بى دئے گئے ہى جوع لوں نے جمازدانى

ى كى بدولت آباد بين " اس جدباتى تحريك بعدموصون في درج بالا

ن ندوی مندی/ارد و کے مسلے کے متعلق شایت سنجیدگی سے غور کریا کرتے بوش اود اضطراب سے بجائے سکون سے اس مسلے کومل کرنا چاہتے تھے اول کی باغیاندوش تھی تو دوسری طرف سیرصاحب کی سنجیرگی دمتا۔ كوبجائے" اردو"كنے كے مندوى يا مندوستا فى كنے بمدزور ويااور عظامت كياكة اددو" كاقديم نام مندى اور مندوستانى بى اس-اس لاست سادے وانشور ول فے اعتراض کیا۔ دوسری طرف چندرا ولی المرتحكول في "مندى اردويا مندوستانى" عيد مضامين لكوكر فالفت ك (ديكھ سا مِت سكشا نجل آگره ص ٥٥١) بالآخرسيدصاحب رمنع کا والول نے نام ہور کے جون السول می احلاس میں مندی ا نغره لكا يا اورسيدصاحب كاردوك كي تجويز كرده نام مندوسا" ناكبورا جلاس كى يد ضرب اردووالول كے لئے اتنى كارى تابت مونى د ہوسکی اور اردوابنے وطن میں بے وطن موکردہ کی۔ کاس کرجندسنیدہ ساحب كاساكة ديت -

لے بعداردووالوں نے مام مر اکتوبرات او کوعل کر طویس داج ين اور داكر صيا مالدى صاحب صدر استقباليدى موجودكى بين فودكر في اليك كا نفرلس كا انعقادكيا- الجن ترقى اددوكى سي ليكن مندى اردوكا مسلم حل مربونا تقانه بواودادددوالول ك

يخريك سرد خاندين بيرى ره كي - اكرج يكانفرن منظيمى لحاظت كامياب دى ليكن اس كم فاطرفوا ، نتائج آج تک مجی برآ مرنہیں ہوئے ۔ ناگپورے بنزی اتھوا بندوستانی" اجلاس سے شا ٹر ہوکری سیرصاحب علی گڑھ کا نفرنس میں تنریک موٹ تھے۔

مولانا بدسلیمان ندوی سلما یول کا سلامی خفی اسلامی تهذیب و تردن ا وراس کی قديم دوايات كابقا كي الميشدكوث الدمية تعيم جبكريال ايك محضوص طبق ملانون كويدان كردنگ يس دنگ لين كاخوا بال تعاا دراس كے الے آئے ون نت في بيزے استعال كے جارہے تھے يہ وردها تعليم الكم بھى مانوں كے قيال ایرای مز اجال تقا، جی کے مُفرا ترات به دیرم تب جونے والے تھے سیدصاحب سواس نظام تعلیم کا ہمیت سے انکار نہیں تھالیکن ندمی تعلیم کا اس میں کوئی نصاب د ہونے کی وجرمے وہ فکرمند می ستے۔ چنانچہ وردھااکیم ک افا دیت سے ساتھ ہی اس کی نامذیمی مالیسی پرمیدصاحب نے ایریں اور جولا کی مسال کے معارف میں کھل کر اظهار خيال فرمايا:

" یہ بات می نظر اندا ذکرنے کے قابل نسیں کہ ملک کی دوسری قویس جونا خواندگی کے عيب كومنا لأالنے كے ليے كوشال بن وه آپ كا انتظار كے بغيرطي كھڑى بول كى اور کچھ و نوں کے بعد ہمادے اور ان کے درمیان فی صدفواندگی کاجوفرق ہوجائے گا وہ مثائے ندمنے کا۔اس کے اس وقت مسلمان نریبی تعلیم کو جبری تعلم دود دھااکیم) سے دہا تی یانے کا بہانہ نہ بنائیں بلکہ ایک عوم والی قوم کی طرح آئین اور فومی وطلی دونوں فرضوں کو ایک ساتھا واکریں۔ ان میں سونی صدی آدی نرمیں تعلیما ورخواند دونوں ماصل کرے و کھادیں ریاع و مے سامنے مشکل نہیں " رجوالرحیات سلمان فلائل

دین تھا۔ اس میں سورۃ الفاتی کی تفسیر کی روشنی میں مسلمانوں کوموجودہ حالت کا جائزہ کے کرلائے عمل بتایا۔ اسی جلسہ میں اہل بمبری کو ایک عام اور آن زا د مدرسہ کے تعام کی طون توجہ دلائی بینی کے مسلمانوں نے اس تجویز کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا اور جندہ بینوں

بدری ان سے مبارک با تقول سے اس کا سنگ نبیا در کھوا یا۔

مولاناسيرليهان ندوى المساولة تاسه وليا مين ده لين يهال مي دارم الموسفين الموسفين الموسفين الموسفين الدرمعادت كا فكربرا بران كودامن كرريا كرتى تقى كتب خائه داراً المستفين كوكمياب وناياب مناون سه مرين كرنے كى دهن آخر تك دي واس معالم مي مجي سرزمين مها داشر في ان كو ايوس نبين كيا واليس خطيم مين المري محي المري مين مها داشر في ان كو ايوس نبين كيا واي خطيم مين محويال سے فكھتے ہيں ا

" بنجیب اشرف صاحب نے بمبئی سے بدر مید میر دحیطری ایک کتاب فلی اکبرنامہ دارا استفین میں مسی ہے۔ وہنجی یا نہیں طلع کیجیئے۔ اگر مہنجی موتو داخل کتب خانہ کیجے اوراس کی قیست منظور و بے میرے حیاب میں جع کر دیجے "

مولانا سیلیان ندوی کا ماداست میں آخری سفرج بیت النوے والی پر بوائی عمید اتفاق ہے کہ ما داست میں ان کی بہل آ مرسرة النبی کے سلسلہ میں بوگی مقی اوراً خری آمرینا سک جی کئیس کے بعد۔ اکتو برط الیاہ میں سفرج کے لئے رَوَا نہو کے اور ہار عمیر آمرینا سک جی کئیس کے بعد۔ اکتو برط الیاہ میں سفرج کے لئے رَوَا نہو کے اور ہار عمیر سات الیا میں کہ شدید بخادی مبلاتھ بیکی بنجے بنجے اسنے بھا ہوگئے کہ سفر کے قابل نہیں د ہے۔ اس کی بی دار الیا ورطبعت کے نبولی افظم کرھ کے نشی حدالعزی انصا دی صاحب مرحوم کے بیاں قیام فرایا اورطبعت کے نبور جنوری من الیا میں بھوبالی نشتر ما میں مرحوم کے بیاں قیام فرایا اورطبعت کے نبور جنوری من الیا میں بھوبالی نشتر ما میں مرحوم کے بیان قیام فرایا اورطبعت کے نبور جنوری من الی مسفر تا بت ہوگ ۔ اس طرح ج بیت النگر سے والیسی سیرصا حب کا درا داست میں آخری سفر تا بت ہوگ۔ اس طرح ج بیت النگر سے والیسی سیرصا حب کا درا داست میں آخری سفر تا بت ہوگ۔ اس طرح ج بیت النگر سے والیسی سیرصا حب کا درا داست میں آخری سفر تا بت ہوگ۔ اس طرح ج بیت النگر سے والیسی سیرصا حب کا درا داست میں آخری سفر تا بت ہوگ۔ اس طرح ج بیت النگر سے والیسی سیرصا حب کا درا داست میں آخری سفر تا بت ہوگ۔ اس طرح ج بیت النگر سے والیسی سیرصا حب کا درا داست میں آخری سفر تا بت ہوگ۔ اس طرح جو بیت النگر سے قدموں کو ترستی دی ۔

کی نا ذمبی پالیسی پر وہ رقمطراند ہیں :

سنیں آئی کما جا آ ہے کہ سرکاری تعلیم اور سیاسی معاطلت ہیں اسکار اسکار ساسی تعلیم شعادوں میں مبدو اسکار اسکار ساسی تعلیم شعادوں میں مبدو یت کا ترا ذرگا جا اوراس کے نشان بنائے جاتے ہیں۔ اب یا تو مسربند و ندم ہی تعلیم کو دمسلاؤں کی دبروسی فبول کرنا بڑے گایا میں مبند و ندم ہی تعلیم کو دمسلاؤں کی دبروسی فبول کرنا بڑے گایا مناس کے تاکہ در ملک ترا نے گائے گائ دایعنا میں ہے ہوئے" وردھا اسکیم" کی تعلیمی یا لیسی کے تحت مسلما نوں کی گرمی کو میدھا حب نے محسوس کیا اوراس کے جو ممکنہ حل کی گرمی کو میدھا حب نے محسوس کیا اوراس کے جو ممکنہ حل کیلیمی کی گرمی کو میدھا حب نے محسوس کیا اوراس کے جو ممکنہ حل کیلیمی کی گرمی کو میدھا حب نے محسوس کیا اوراس کے جو ممکنہ حل کیلیمی کی گرمی کو میدھا حب نے محسوس کیا اوراس کے جو ممکنہ حل کیلیمی کی گرمی کو میدھا حب نے محسوس کیا اوراس کے جو ممکنہ حل کیلیمی کی گرمی کو میدھا حب نے محسوس کیا اوراس کے جو ممکنہ حل کیلیمی کی گرمی کو میدھا حب نے محسوس کیا اوراس کے جو ممکنہ حل کیلیمی کی گرمی کو میدھا حب نے محسوس کیا اوراس کے جو ممکنہ حل کیلیمی کیلیمی کیا اوراس کے جو ممکنہ حل کیلیمی کیلیمی

 صفیات سادہ ہیں۔ مخطوطہ کے آغاز میں کتب خانہ دستاسات جیب کنے ضلع علی گرط ہو کی ہے۔ جس بر تیمین جلد درج ہے" خیر جلیس نی الز مان کتا ہا" اور میں کتاب کے آخری صفح میر معمی ہے۔

دوسرے معاصل کے بعد مبندوستان آئے اور بہاں سے جی بیت الٹرک تھے، یہ نقہ وصرف بربی بربی شافعی المسلک تھے، یہ نقہ وصرف بربی بربی دسترس ماصل کرنے کے بعد مبندوستان آئے اور بہاں سے جی بیت الٹرک غرف سے مکد مکرمہ تشریع المدن نے اور وہاں دوبارہ علوم و ننون کے حصول میں شغول ہوگئے ہیں تیسرے شخص شیخ احمد بن عرصفری میں کے شہر تربیم میں بدیرا ہوئے، علوم و ننون کی تحصیل کے لئے مختص شہروں کی خاک جہانی اس کے بعد مبندوستان آئے۔ یہاں سے جی بیت الٹرک لئے اور دوبارہ مبندوستان والی آئے اور مجرج بیت الٹرک لئے موان ہوئے اور دوبارہ مبندوستان والی آئے اور مجرج بیت الٹرک لئے موان ہوئے اور اس کے بعد مبندوستان کا کردکن میں قیام کیا، ان کے نفسل و کمال کا چرچا من کر مسلطان عادل شاہ بیجا پوری نے انہیں اپنے مقربین میں شامل کیا گئے

## كتابلفختر

از ابوسفیان اصلاحی پز

طے جو پانچ قصائر اور ایک تہنیتی قصیدہ مشتل ہے۔ یہ مخطوط شعبُ مخطوطات کے جبیب کئے کلکشن میں ۱۵۵/۸۷ نمبر کے تحت موج ابے۔خطاستعلی یں مصنف کے ہاتھوں کا لکھا ہواہے ، خط يه عسراودا ق بيتمل ہے - مرصفى بديائج اشعاديس ، البتہ مرفصل ا دروا شعاد بس توكيس تين يا جارتا كه مرصفي بدياني اشعاد ك ن سياه دوشاني سے ترتيب دي گئي بي - اس كاسبب تاليف اجيب الرحل فال شرواني كى جيدراً با ددكن آمرے - وہ جب يد كوچدرة بادتشريف لے كي تو نواب ميمثمان على خال دنهام رش کے صدر الصد ورکاعمد ہ تفولفی کیا ہے وہاں پرموصوت نے نا، وين أتعليما ورعد التي خدمات انجام دي داسي لي الني بأره ساله بي ستالله كو حيدراً بادكوخير بادكهدرب تصفح تو فظام حيدراً باد مولانا میرے یا تھ بھی بندھے ہوئے ہیں ورنہ مصورت پیش یں مولاناکی و بال کی خدمات کاجا کزہ لیاگیا ہے۔ اس میں سترہ المونيورسي -

مضروت كالتهر" تريم" ب (م) آغاذ بى سے اس فانواد سے بى السے التفاص كرد ہے بى جوا سلای علیم وننون اور شعروا دب می غرمعولی شهرت کے حال تھے رہ) اس خاندان سے لوگ مندوستان میں سورت سمار نبور حیدر آباد وکن اور لا مورد میں سکونت بزریم

یہ تو واضح ہے کہ حضر می کی نسبت مصنعت کے وطن حضر موت کی جانب تھی لیکن یما يسوال بيدا بوتا م كدان كے فاندان كے لوگ كيول باربندوشان كا تصدكرتے وہ اس كاجواب دائره معاد فاسلاميدلا بودك مندرج ذي اقتباس بس متاب : " حضروت كى باشدى بشيادا ودمنى أبي ا ودائ ملك سے بهت الفت ركھتے ہیں لیکن اس ملک کے بڑھتے ہوئے افلاس سے ننگ آکران میں بہت سے ترک وطن كركے بيرونى ملكوں بين روزى كے لئے جانے پر مجبور مروجاتے بين - جانچ عرب ے تجارتی مرکزوں میں آج کل بہت سے حضری موجود میں جمال وہ مزدوروں یا جھو دكاندارول كي حيثت سے كب معاش كرتے ہيں - اسى طرح وہ مصرفصوصادنا) برطانوی اور و لندیری جزائر شرق الهندمیں میں یا تھے جاتے ہیں۔ جونہی ان کے ياس تعورًا سااتًا تربوتا م وه اين ملك والس بط جلت بي وه بعض و فعد بني مني سال ك بعداية وطن وايس لوشة بي ، وه شافع المذمب سي كيا مخطوط کے دوسرے صفح یاس کی فہرست اس طرح درج ہے۔ ا-آغاز تهدى كلمات سے سواہے جس ميں مخطوطر كے سبب اليف كابيان ہے-٢-١سك بعدوة سي قصيره ب جے مصنعت نے اپني سپلى المات برو درجمعه جادى الاول مساية كو قلمندكما تفا- فاحربن محرحفری کی ہے ان کی شعروا دب برگری نظر میں مواقعی مرووق میں كے بعض شہروں ميں مكھوے اس كے بعد برما نبورا كے سا رشوال و ميل المورس انتقال موايك

تخ عبدالله بن على حفرى كه ب يه صاحب سلى جادى الاخرى را ہوئے اوز شہر تریم میں پرورش پائی، انہول نے اپنے وقت کے ياءاس كے بعد مبندوستان آكرائے والد كے پاس قيام كيا- ١٥ رت من ان كا انتقال مواله

التربن على بن محرحضرى بين، يهي مسلكاً شانعى تصا ورطريقيت ١١١٥/١١ عاء مين ولادت بوتي اورسم ربيع الاول مواليم

حضرمی نسبت کے ایک اور شخص مولوی سیرعبداللے بن احد علوی حبنون في ايك تهنين قصيده مولانا حبيب الرحل خال شيرواني اكياتها - س كامطلع اس طرح -

واكتت بردأ الحبوروا لسناتك لباس فيزاس كاغلب عزت بناغواج) نوقيت بن لى نے ت کے ذکورہ بالا شخاص کا تذکرہ اس لے کیا ہے کہ اس سے مخطوط الدردوشي برق م، مزكوره باللاشخاص كے مذكره سے مندرجُردل ب (۱) مخطوط کے مصنعت ابوعبدالٹر جبیب محسن خمورعلوی حسینی (۲) ان کاملیک نب حضرت علی اسے (۳) ان کاآبان د اس كربدتمسدى كلمات كاآغاذا س طرح بوا-سراحد ك اللهم على نعك التى لا تحصى عداً وكرمك الذى جل سراحد ك اللهم على نعك التى لا تحصى عداً وكرمك الذى جل ان يعد لد حداً "

اورية تهيدى كلمات اس طرح اختمام كومپنية بي -« و مسمية بعذ التاريخ المنظم والكتاب الذى اشيربان ينظم لفخرا كاسلام والزمان بعكارم مولانا السيد حبيب الرحن وبالله استعين وهو نعم المولا و نعم المعين وسلام على الموسلين والحد

یہ تمیدی کلمات پانچ صفحات بُرِشتل ہیں۔ اسکے پیطی صفح برآ کھ ہواشی بھی درن ہیں۔ آغاد حمد باری تعالی سے ہوا ہے، پھر سرور کو نمین صلی الشرعلیہ وسلم برددوو وسلام سے بھول نجیا ورکے گئے ہیں۔ اسی میں صاحب مخطوطہ نے نواب صاحب مرون سابئی بل اقات بھول نجیا ورکے گئے ہیں۔ اسی میں صاحب مخطوطہ نے نواب صاحب مرون سابئی بل اقات اوراس تا بڑ کا ذکر کیا ہے کہ وہ اعلی صفات کے حامل ہیں اور ان کے ہی کریا مذصفات اس

نظم کی تقریب ہے۔ تینیتی قصیدہ ۸۳راشعار پیشنل ہے جو" اکنینہ محاسن" میں بھی شامل ہے۔ کتاب کا بین ایک ایسا قصیدہ ہے جومطبوعہے۔

سعدة ورب الكعبة مكرة جعة برويا عيامن اقام برتبة من المجد مرترض سوالا ولمريل لتلك سوى من صاركل الخليقة ليقولون حقا واعترافا بان عند فريد با وصاف الكوام الحميدة وان المتق والعلم والعدى مع المجدد والانصاف والعول بالتق

الاسلام شيردا في صاحب كي نشود نها ورحصول تعليم بمختصر وفي

بردانی صاحب کے زہروتقوی تبلیغ دارشا داورجودو سخا بر

وصو من کےعدل وا نصاف کوموضوع بحث بنایا گیاہے۔ قوم اور وطن سے شروا فی صاحب کی غیر معمولی محبت زیر بحث

ں پرزود دیا گیاہے کہ دوسرے پھی ان کی خوبیوں پڑمل پیرا ہوں۔ ام دوح کی حیدر آبا د تشریعت آ ودی پراٹھنے والے جذبات

ساله پایدافتنام کوبنجای تیسرے صفح کاآغاذاس طرح به ما والزمان بسکاریم مولاناالسید حبیب الرحلی ق شیخ اکاسلام والمسلمین و فخراکا بیان والمقیق و الربانی به سید حبیب الرحلی الشروانی من یوم

اریخ نظم الکتاب سستاه . لعاجز ابوعیل الله حبیب محن خمور العلوی لعاجز ابوعیل الله حبیب محن خمور العلوی لمقیم الآن محید رآباد دکن نامیلی جادی الاو معادت آگست ۱۹۹۹

مقدما بنظمه مقدمة شرفصول تتلوالمقدمة وبعده ما بنظمه مقدمة ونسأل الكرييجس الخاتمة

اس كامقدمر بعنوان فى ميلاد شيخ الاسلام ونشوه كا وتحصيله للعلوم اجالا مين شروا فى صاحب كى بدائين نشوونما ا ورحصول تعليم كا تذكره ہے - اسس مقدم كم طلع كا مرف مصرع اول الا حظم او -

#### اذان ميلاد الحبيب العالما

اس کے بعد دوشعراس طرح ہیں۔ والعلم بالاحياء والاجلال فيشرك سلام بالاقبال والفقرأ بالرفد والانغام والعلماء بالقد روالأكرام اس كے بعد كے اشعاديں يہ بتايا كياكر انهول نے ايك شرايف كھوانے يس آنكھ کھولی'ان کا خاندان علم وفضل میں یکتا کے روز گاراورحب ونسب کے لحاظ سے بلند مقام بدفائد تقاريا في سال كى عربي جناب شيروا فى صاحب نے اپنى تعليم كا آغاذكيا-سائت سالى كاعرتك بنيجة بينجة ان كاذبانت ولياقت كاجرجا تنروع بهوكيا-اس عريس قرآن كريم خم كيا ورجب بينل سال كے موئے تو وہ تمام على سوالات كے جوابات دے كے تھے۔ نقہ، تفسيرا درعلم حدیث بران كا كرى نظر ہوگئى۔اسى طرح علم نجو ، تجوید توحید ا و د لغت پر میمانهیں دسترس حاصل تھی، علم سیاست مارت کا و دعلم میکیت پر میمان کی الجمى نظر معى - ال كے عدالتى فيصلول سے ان كى انصاف يسندى اور و معت نظر كا اندار " ہوتا ہے۔ وہ ایک متعی، مبلغ، امام عادل، قوم کے شیرائی اور خیر کے داستوں کے مسافر کھے۔ مقدم کے بعد فصل اول کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں ان کے ذہر وورع، وعوت و

وهدي والمناد الله خيرملت وهيا لمنكر وحيالا العلمون خيرامة وعيالة العلمون خيرامة والمنافق المائة وعزم وهمة والمنافق وعزم وهمة والمنافق وعزم وهمة والمنافق وعزم وهمة والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافقة والمنا

اشعادید مواد خدای کعبی دسی غذای کعبی

سلامه على من له روحى فداء و معجتى المالمة المعنى سعدت ورب الكعبة مبرة جمعة

مدخطبر كتاب معجوم وراشعار يتمل مع جس كاتفاذ يول بوا

معلى الرسول الكامل الصفاع على الرسول الكامل الصفاع ماء وافضل اصل الارض والسماء

والعلماء الوارثين الانبياء

النافع باند بعد اللقاء الواقع

مالاتتيأ

بی جھاجا سکتا۔ ہے کہ مصنعت کے دل میں سرور کا تنات اکر اِم اور علمائے کام سے محبت کاجذبہ کس قدر موج زن تھا۔

الأول بالقرشى الهاشمى الافضل

ينظما مكارم المولا امام الكرما

النومان المدعوالجبيب للسرحان

Fino

اذكرب- اسكاآغاذاس طرح بوائد-

وخهناا ول فصل کملا معتمام و قعام کملا و شروع المثان نستعین بعونا اللهم یا معین اس کے المثان کے مدروسری فصل کا آغاز ہوتا ہے، اس بین ان کے عدل وانصان کے۔

اس مے بعددوسری مل کا عائد ہو ماہے، اس کا ان کے عدل والصاو ضمن میں عدالتی فیصلوں پر مجمی دوشنی ڈوالی گئے ہے۔

والعدل والانصاف بالأحكام اذاقضا بين ذوى الخصام فدونك التفصل فلاونك الفصل للعدل مع انصاف بالفصل تضى وهوهد الرشد العالم الما المن حصين قضا

اکراس نصل میں بر بتایا گیاکہ وہ تمام نیعطے قرآن کریم ادرا مادیث کی روشنی می مادر ذرائے۔ تیاس استنباط اور اجاع سے بھی کام لینے۔ اپنے عدل وافعان کا دم سے نوگوں میں معروف تھے۔

ولمريخين في الله لوكالات الذا قضابالحق في المظالم وكمين يخشى كا مل ألا يبعان سوى العظيم القاد والمتحان اس كا افتقام اس طرح بهرتا بعد وثالث الغصول يا ق بعل كالمن العلوى وعد كاله وثالث الغصول يا ق بعل كالدين عيروب العلوى العلوى والنيات النبوى بله وليس عيروب العلوى

سك للامام كالروح للاجساد للانام ويست قائما وغالب الايام يغده وصائما وفالب الايام يغده وصائما وفي بعد الغضل للفرض من دين اتى بالنفل عاربين يرتبايا كيام كرم وت كنز ديك تقوى دوت كان تقا.

زرتیں۔ اکٹرایام روزے سے گزرتے ، تج اور ذکوۃ کی ادائیگی کے بعد تے ، حق کے ساتھی تھے ، تو کو ل کو دعوت خیر دینے اور سرچینرکا بغور نادائے قائم کرتے ۔

ق والمتلقيق يا اخاالهدى بان تا تا الانقياء مارك ما بين قدر ومنزلت كى نظرول سے ديكھے جلتے - انہيں دنياكى منتعى بكر آخرت بيں ان كادل مرم آن الا كارم تا -

دروالشکاش بالمال کالزواس للمقابو رک کومجلائیوں کاطرف بلاتے اودان سے گھلے لے دہتے معنف لے بنگ کی مینڈٹ کاتعین اس طرح کیاہے۔

یناعن البیان ظهوی ابسا مراکب ان ب کمتب و دمسی دونول مقام برایک مجد دی حیثیت سے نظراتے دونول کو تلقین کرتے ، وہ نوگوں کی حاجت دوائی کرتے اود اہل کلم طلبہ کا خصوصی خیال دکھتے ، فسیافت ان کی فطرت نا نرچھی ۔ بتا می الد ستے ۔ اس کا فیا تر اس طرح ہوا ۔

مقى شخ الاسلام على القوم والوطن" بالعن ملك ت دہی ہیں۔ اس فصل کا آغاز دیکھنے۔

على جيع القوم تتم الوطن

. 12

ميں بت درد تھا۔ وہ اہل ملک سے صر درجہ محبت اجامة تع نيزانسي مراطمتقم برگامزن كرف ت نے قدم قدم برا دباب علم وطلبه وال فضل اور مواتع آئے کہ شروانی صاحب نے راتیں جاگ کر كے ليے عام كرديا۔ وہ دنيا كے علاوہ آخرت ميں بھى ول نے قوم کے لئے اپنی جیب خاص سے غرمعمولی

من حكم ونصح للا حباب

ن فى الاقتلاء بسيرة فى الخير والمعنى "سے-

بان بنا لين ك لاين ب كيونكدوه نيكيول سي متصعب

بنظم ماللستقيم المعتدى

منذوا ميطعنه للتمايس

فتصد ننزع ب وعجم دونول مين قوم كونها يال حسب

وتحفت للا دباء الافاضل

مت ک اتباع بدا جاداگیا ہے اور اس بر زور دیاگیا

تصيره تكاركا فيال ہے كر يد صرف بهندوستان ا وردكن بلكرعرب وعم كے علمام كے لئے بی ان کی ذات عالیہ لا پت اتباع ہے۔ دہے غیرا ہل علم توان کے دین و دنیا کی خیراس میں ے کدان کوا بناما وی و ملجاتصور کریں اوجوا نون کوان کادرس مدیث براے غورسے سننے کی فرق ہے وہ مشکلات کا نہایت آسان حل بیش کرتے ان کے علم وعمل کی بنیا ومنہائ بنوت ہے۔ باطل عقائداددگراہ فرامب سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی تصیدہ میں یہ می

بالفصل كالصبح اذاما اسفرل وفضله بكل ماقد سطسا

يصم حصروسيري اوهال يد وليس ماسطرت كلف اوبه

اس كااختام اس طرح بوا-

له للخامس قابل بالبرضى واربع الفصول تعرفاحفظا

تنل رضاة الشافع المقبول وهلما عشت على الرسو

يانحوي فصل كاعنوان" يتضمن ذكرقدوم شيخ الاسلام الى بلد حيدرآباد دكن" إلى يعن اس يس شروا فى صاحب كى حيدد آباد آمر بردوشنى والى كى ب-الفل

كانفادا سطرح سوا-

اعلمهديت التن ابين بنظرهذا لفصل ماييين الى بلاداله كن المنظم به قدوم الوافد المحترك

ومالمولاناا لامام الفاضل من الوفامع الأمبر العادل

اس تھیں ہے میں اس پہلو یو اظہار خیال کیا گیاہے کہ موصوت کی علی استعدادال كالل دستكاه كود مجية بيوك امر المومنين ميعثمان على فال في ان كوسر والصدور جيس مرتبدا سبات کا پتہ چلتا ہے کدان کے عدالتی فیصلوں کی وجہ سے نظام سے متوسل بعض لوگ ان کے شدید نخالف اور حاسد ہو گئے تھے۔

جامع عثمانیہ کے تیام اور اس کے نصاب دغیرہ کی تیاری میں شروانی صاحب کی خدمات افلرمن الشمس میں مگریہ مخطوط اس کے ذکر سے فالی ہے جواس کی ایک بڑی میں ہے ۔

حواشى

الله كالمراي على والمحدد المعنى والمار المعنى والمار والمعنى الماري والمناس والمرايد والمحدد المرايد والمحتل المواجدة المرايد المعنى الماري والمحتل والمحتل والمحتل المحتل والمحتل المحتل والمحتل وال

اکوبربنائے اطاعت اور است مسلم سے اپنے گرے لگا کو اسطے سے ملت اسلامیدی کچے خدمت کرسکیں یعبض لوگوں مہم کہ انہوں نے جاہ بندی اور ما دی منعدت کے سائے مانیال کورشک وحمد کا نیتجہ تباتے ہوئے ارشاد فراتے ہیں۔ مامی ابلاً استرف عصن حسال الا مام کا بلامام کی ایفیسٹی البدس للا نا مر بلامام کی ایفیسٹی البدس للا نا مر

ا تعام کی مرت میں لوگوں کے ان سے فیض یاب ہونے کا امراء علم او عوام اور دوسرے اہل زما ندان کے علم وضل کے امراء علما و عوام اور دوسرے اہل زما ندان کے علم وضل کے است کا بین نبوت ہیں جن سے اندا ذہ ہو تلہے۔

اهر المنیوالظاهر المارا المنیوالظاهر المدرا المنیوالظاهر الماری کریا ہے۔ المنیوالظاهر المنیوالظاهر المنیوالظاهر المنیوالی المحرف تعین المنیوالی ا

## شنع على طنطاوى

كذف تدا وع بي زبان كے نام ورا ديب مشهور واعظ وصلح على من على طنطاوى كانتقال بوكيا- إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلنَّهِ وَالنَّا النَّهِ وَالْحَدُونَ ه

ده كانى معرا ورضييف مبو يك تقيم انتقال كروقت ان كاعر تناويرس سيمتجاوز مقى، سبر جرام میں ان ک نماز جازہ اداک گئ اور بلد حرام میں مرفون ہوئے۔

ان كى نبست سے بيت صلى كران كا إلى وطن طنطام عركقا ، مگرده ايك مرت يك شام مين مقيم د اوروبال منصب تضايمي فاتور س، شام مين فوجي انقلاب سے بعدغالبًا وه وبال سيستوديدع ببينتقل بهو كلفا ورعركا بقيه مصريبي بسركيا-

سعودی ریزلیوا ورشیلی ویژن بران کی ندمین تقریرین ا ورظمی سوال وجواب کاسلسله كانى مقبول بېوا ـ وه عربې كے بلند بإبرا ديب اورانشا بر دازتمے، حضرت مولاناسسيد ا بوالحن على ندوى مدخلاسے ان كے گهرے على روابط تھے، چنانچه مولانا كى كئا بول پرانہوں بيش لفظ لكها- دا دا لعلوم ندوة العلما ربعي تشريف لاميا وداس محتعلق والها زجذبات كا اظاركيا- ندوه كع في دسال" البعث الاسلامى" ين ان كے مضايين برا برنقل كے

ستنخ طنطا دی کا خاص مثن عرب نوجوا نول کی ندمبی اصلاح تقا، وه خاص طور بران کو دی حیت وغیرت اور مغرب سے عدم مرعوبیت کی دعوت دیتے تھے، ان کی تقریمه ول ادر تحريروں كے متعود مجوع شايع سوچكے ہيں۔ الله تعالى ان كى خدمات كو قبول كرے اور

محدث عبرات محطائی کون تها؟ می خیرآبادی سوال: محرب عبدالله تحطان کون تها،

ركهيرى- جس في الأيس مهدوت كا دعوى كيا

بہ ک بے حرمتی ہوئی تھی۔

:- محرب عبدالد تحطاف ايك سعودى نداد خود ساخته مدى تها، صن بجاعت تیادکرے اچا تک کچھ د نول کے لئے سجد حوام بر ایناتسلط مسرى بجرىك آغازا در فان كعب عجاركا فائده المفات مركاس محردر حقيقت اس كه آديس حصول اقترار اس كاصل مقصودتها-ت فا و كعب كے تقدس واحرام كامكى ياس و لحاظ كرتے ہو وماصل كيا - اس كارروا في ميس تحطاني مارا كيا وراس كيكي ساتعي لیہ کو زندہ گرفتار کرلیا گیاا ورعلماء کے نیصلہ و فتوی کے مطابق - يه دافع رسي كدامام مهدى يُدا من طريقة بدا سلامى نظام كا احياد ا یتول کے مطابق غلبہ حق سے بعرسات سال تک زنرہ دہیںگے. عوى مهدويت سراسرفرب اورمفسدان سازش تقى جس كو

-8-8

باب لتقريظ والانتقاد

رسالوں کے خاص نمبر

سهمایی فکراسلامی داشاعت خاص بیاد مولانا قاری صدای احمد بانددی مریجاب مولانا محداسد تاسمی بهترین کاغد و کتاب وطباعت صفحات ٢٧٨ ؛ تمت ٥ روي مية ، مركز دعوت دارشاد وادالعلوم الاسلاميه بتي دي. مشهورعالم ربانى اورعارت بالتربزرك مولانا قارى صدلي احدما عروى علم وعمل اور خدمت خلق مين نموية سلعت صالحين تص ورسال يبطيان كاانتقال عوانوان كي ياكر اود شالی زندگی کے متعلق کڑت سے مضاین اور تا ٹرات سپرد قلم کے گئے، بعض رساکل کے فاص شارے شایع کے، ان میں زیر نظرفاص نمری شامل ہے جس میں معامرین اور تلامذه ومسترت بن كى برى موترتح يدى يجاكى كئى بى، مولانا سدابوالحن على ندوى كى نهایت موثر تعزیتی تعرید کے علاوہ مولانا محد ذکریا منبعلی کامضبون قارئ صاحب كى سىرت دكرداركا برا إرائر بيان سے - دو مرے ابواب مي بعض اجم رسالوں كى تعزى تحريس اور تطيس مى شامل بى .

ما منامه ترجمان اوقات جود ايتيا وقات سينارنبر مريا واكر اشغاق على كاغذوطساعت عده صعفات . ٥٠ قيمت لى شماره ١٥ ، و يم سالان ۱۵۰، دور به بهته دفر ترجان وقات ۱۳۱/۱۳۱۰ نظرآباد یکمعنوم -

فاكرمصطف ذرقاء

عالم عرب كے متاز ما ہرفقہ ڈاكٹر محرمصطف زرقا دنے بعی اس جمان الِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْ مِهِ الْجِعُدُونَ ه

سلای نعة دقانون میں سندکا درجہ دکھتے تھے ان کی کتاب الملڈل ول قعة مي نهايت بلندبايه خيال كاجاتى ا در مرجع وما فذكى يعتيت ولى تقىي بصيرت كى بنا برشام من وزيرا نصاف كے عهده بريمي فائز ومحققان مضامين كے ارد ورسالوں ميں ترجے برابر جھتے دہے تھے، ضاین کے ترجوں کا شاعت کا فخر حاصل ہے۔ مجلہ البعث الاسلا مضاین شایع ہوئے ہیں۔ فقرکے علاوہ دوسرے اسلامی علوم سے بی ان کو فاص منا سبت می - الولد سو کا بید کے معدان المحدانس زرقائجى نقراسلاى كے متا زاسكالر ہي جن كيسن میں شایع ہوجیکا ہے۔ افترتعالیٰ علم ودین کے اس فاوم ک

ناب فليل الرب صاحب

الرب صاحب وفات بالكيم، وه مجولبورد الأآباد) كر من والديق، المسلميل عظم كده برسول قيام ربابنل مزل برا برتشريب لات اددوم عشق ونيد اددواكيد فادر لم يوسور كا كورث كعير يعذ باغبا فا درجين أرال كاعترور ق تع بران بسفيمن بندى كى تمايى كوفا كرفا كرمين مساخف بت بندكيا تما اور دكاك تنيل - الله تعالى منظرت و ما شده المعين الم سارن آگت ۱۹۹۹

شایع کیا گیاجی بین ان سے سوائع اور زندگی کے مختلف میملوؤں کی عکاسی کی گئے ہے۔
ما ہنا مر اموز گار مرباب اکررحانی، عدہ کاغذ دطباعت صفحات ہوں ،
قیمت سالانہ ۵، روپ پتہ: آموز گار جل گاؤں ۱۰۰ ۲۵ سے۔

يدا بنامه اليف على وتدري موضوعات كے لئے اب مختاج تعارف نہيں، عرصة ك يبط سائز برشايع بوتارم بس كاكتاب وطباعت زياده الجي ديمقى اب اسكتابي سائز برعمره كذابت وطباعت سے مزین كياكيا ہے اور ترتيب ميں بعی بعض خوشكوارتبريلياں شلا مرود ق برارد وكي متازها حب علم كا تصوير و تعاد ف كا لتزام كيا كياسي اكبر وحافي ها. اددد كے ایسے مجاہرہیں جن كے عزائم بلندا ورفكر مبتنہ ثنبت ورجا فى رمتی ہے وزینظر تهاده مين بعي أيك خط كے جواب مين مكھتے ہيں ... جب تك سائس ہے آموز كاركو زنده ركون كا ... بعض ايك دايك دن ختم بوكرده كالات سے ايوس نهيں بول -اس کاتازہ شارہ موصول مواجواس لحاظ سے فاص سے کراس میں فاضل مریر کے المالة مع الموادة مك كواداريول كو يجاكيا كيام تعلم وتزريس كم موضوع سے تعلق رکھنے وا ١٠ - ؛ داراہے یقیناً برائے کاراء راور استفادے کے لائی ہیں تسشمارى اقبال ريولو مطالعدا قبال أبنك غالب كيس منظرين، مرير جناب واكر بيك احساس عده كاغذ وطباعت صفحات ١٩٩، تيمت في شماره ٣٠ روبي سالاند ٥٠ رو ي بيته وفراقبال اكيرى مدينه لمينتن نادائ كوده

ا تبالیات کے متعلق ا قبال دیو ہوکے مضافین قدر کی نظرسے دیکھے جاتے ہیں۔ اس خصوصی شارہ میں غالب وا قبال کے تعلق سے چندا ورعمرہ مضافین پیجا کے کئے ہیں شالا

اسلام کے نظام اوقات کی اہمیت وافادیت مسلم ہے لیکن موجودہ دورس وین کے بوں کی طرح اس سے بڑی غفلت اور بے اعتمالی برتی کی مطالا بحد مبندوشان فان كاشكل مين مسلمانوں كے لئے اساراس المال موجود ہے جس كے ذريعه اكن بآسانی صل کئے جاسکتے ہیں لیکن شومی اعمال سے اب اصل مسکر خودان اوقان وبقاكام يدرسالهاس لحاظت منفردا ورقدرك قابلب كريه فاص اوقانك دران كے صل كے مبش نظرجارى كياكيا، گذشت دنوں دہلى ميں انسى ميوث من انجكير کے زیرا متمام جنوبی ایشیا میں وقعت کی جائدا دوں کے متعلق ایک بین الا قوامی عقد مبوا، زیر نظر شماره میں اس کی دودا دا وراس میں میتی کئے گئے دواہم مقالات ، بهلامقاله قاضى مجامر الاسلام قاسمى كا وقعت فقدا سلامى مين كے عنوان سے وسرااس دساله كے لائق سوير كا معاشى ترتى ميں اوقات كے موضوع برہے لا دہ اخبارات کے تا ٹرات بھی ہیں، او قان سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ مام ملانول كے ليے بھى برا مفيدا وركاراً مرب ايسے بامقصدرسالك

فدة وارلقیب مولانا مجاد نبر مریخاب عدد الرافع عده کافذ وطباعت اسم ۱۰۰۰ تیمت درد ب بت ، نقیب الارت شرعیهٔ میلوادی شریف بشد ، بمار ناایو لماس محد سجاد با فرا مارت شرعیه بها در در لید به بها د کمکه لور مه بندوشا را الی لماس محد سجاد با فرا مارت شرعیه بها در در لید به بها د کمکه لور مه بندوشا را ملما رئیس تصریح ن ک ندرگ و سرلی توم و ملت ک بهبودی و خیرخوا بی کے سے معلی دندگ و سرلی توم و ملت ک بهبودی و خیرخوا بی کے سے علم فیضل ادر کرداد و عمل ک الین جامع تصویر خال فال نظراً تی به ان ک شخصیت و فدمات برگذشته د نون ایک سینا دمنعقد برواید خصوص شاره سی موقع بر

سمیاتھا ہو بہت مقبول ہوا۔ اب نماذ کے موضوع پر آسان اورعام فہم اسلوب وزبان میں نماذ کاطریقہ اس کے مسائل واحکام اورا تا کی حکمت ومصلحت پڑتال مضامین سے متعلق یدایک اورخاص شمادہ ہے جا بجا تصویروں کے ذریعہ نماذ کی سیجے اوائیگی کاطریقہ بھی والے میں اور ایس کی افادیت میں اضافہ ہواہے امیدہ یہ نربھی مقبول ہوگا۔

میر گیاہے جن سے اس کی افادیت میں اضافہ ہواہے امیدہ یہ نربھی مقبول ہوگا۔

میر گیاہے جن سے اس کی افادیت میں اضافہ ہواہے امیدہ یہ نربھی مقبول ہوگا۔

THE FRAGRANCE مريد جناب شارق عنوى، بهترين THE FRAGRANCE مريد جناب شارق عنوى، بهترين كافذه طباعت مسغات ۹۹ تيمت نی شاده ۳۰ ردب بهته: دُپارت منظ آن جزنادا اين المبار المسلط بحس ۱۹۰۰ منکفنو ۲۳۹۰ و ۱۳۹۰

دین واصلای مضاین پرشمل مفیردساله ہے۔ خصوصی مجلے

میگزین شبی نیشن پوسط گریجوسط کام (شه می واد) مریر جناب داکر فزالاسلام عظمی، عده کاغذ و کتابت و طباعت منعات مه، تیمت درج نیس پتر داردوسکشن شی نیشنل پوسٹ گریجوٹ کالج اعظم گڑھ یو پ ۱۰۰۱، ۲۰۱۹ م کا حصد اقبال اورغالب کا تفایل مطالعهٔ غالب واقبال کی کمتوب کی خوب کی خوب کی کرغالب اور اقبال غربی کے تناظریس ان مضایق اگر خالب کرخالب اور اقبال غربی بهوا و دعصری میلانات ایکیا به که اس سے موضوع کا تعادیث بھی بہوا و دعصری میلانات دکی فضاین سکے ، توقع ہے کہ یہ کوشنش کا میاب ہوگی اورغاب کے اس شمارہ کا لطف دوبالا ہوگا۔

ب دُاکرُ عبدالخانی خان مبتری کاغذوطهاعت معنات و نقمت ماند ۱۰۰ روب نیبته : سرت اکیدی وانسیٔ شوش منا سلاک اشد میز فاکشیرٔ میرلود کیمیس از ادکشیر (باکتان) در اکت ان مین نفاذ شر بعت ریمنل کوشنه تر کرر نیماورای سر

له پاکتان میں نفاذ شریعت کے علی کو تیز ترکر نے اور اس کے لئے

اس اولین شارہ میں سرت طیبہ کے متعلق تین اچے

دفع یک کے متعلق اناجیل اور قرآن پاکٹ تھا بی جا کرہ اور تحفرت عمر ان میں کی تعالی جا کرہ اور تحفرت عمر ان میں کا میں سے سنجیدگا ور حفرت انواق وال سے دوا ور مضامین بین تمام مضامین سے سنجیدگا ور حفر برانواق مقصد میں کامیاب مواور آین دوائی خامری و معنوی خوبوں میں بھی مت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔

الم دخصوصی اشاعت نشان بندگی نماز) در مرد عده کا غذوطباعت صفحات ۱۰۰ تیمت ۱۰۰ دوید سالان مدد دارا اسلام دنی گیش ما ایرکوشل بنجاب ۱۳۰۰ ۱۰۰ منداین شایع کی موضوعات براس درساله مین موثر اور دلیب مضامین شایع که اس معامین شایع که اس نشایع که نام سیمشایع که اس نشایع که نام سیمشایع که اس نشایع که اس نشایع که نام سیمشایع که نام سیمشایع که اس نشایع که نام سیمشایع که نام سیمشای که نام سیمشاید که نام سیمشای که نام سیمشاید که نام سیمشاید که نام سیمشایع که نام سیمشاید که نام

HADE

### مطبوعات جلاة

مین الب سے بارسے میں در جناب قاض عبدالودود مرحوم متوسط تقطیع ' عدہ کاغذوطباعت صفحات حصداول ۲۸۰ حصد دوم ۱۹۴ مجموعی قبت ۲۵۰ مددة بیته : کمته جامعه لیشد، جامعهٔ کی نئی دہلی ۲۵۰ ۱۱۰-۱۱

'نام نیک دنتگان ضایع مکن 'کے احماس وا ہمیت کے میش نظر فدابخش لائریری نے مثا میرکی تصنیفات ناور میروں کے انتخاب اور معن کمیاب ونایا ب رسال کے طبع جدید كا قابل قدرامتهم كياب زيرنظردونول حصي اسى سلسلرك من جن من امود محقق ونقاد تاضى عبدالودودم وم كى غالب سيتكل ان تام تحريرول كو يجاكيا كيا ي جوان كے اور مجد عد مضامین جمان غالب میں شامل نہ ہو کی تھیں اس طرح جمان غالب اور عیار غالب کے بدراس اشاعت سے غالبیات کے بارے میں ان کی سرتحریم مفوظ ومطبوع موکنی، غرمولی دیده ریزی دقت نظراور سخت محنت و کا دش قاصی معاصب کے مطالعہ وتحقیق کی نمایا ل خوبیاں ہیں اس خراط جواہر میں تھی ہی اوصاف روشن ہیں وہ تناع غالب کے معترف تعے لکین محقق غالب کے طرفدار نہیں تھے، قاطع بر بان اور دسا تیر کے متعلق اس مجوعہ ك متعدمضا بن كارا ودخيالات كو وليت وتقدم كا يساشرف حاصل مكايك عم كزدنے كے بعد بھى اس برا ضافہ نہيں كياجا سكا۔ اس كے علاوہ غالب كے فارس اردوكلام مكتوب ككارى، تعض معاصرين ا وركتب غالبيات كمتعلق بعى مضايين بي اورخوب بي، البة مكتوب اليهول ومجعوليت جيدالفاظ اوربعض نامكل جلول يرنظر عهرقب

معرے شعبہ اردو کے اس سالانہ مجلہ سے اس کا کارکردگاکا المبدا ور معرف دو سرے اہل قلم کی نگار شات میں تنوع ہے،
کے علاوہ غالب اقبال فان، مولا نا آزا دا ور مولانا ایس اس کی ملاوں نا این اور مولانا ایس اس کی علاوہ غالب اور معربی کا ادبی و سماجی جا کرہ اور غیر سلموں سے بہ سیار کیورک علی و تعقافتی اہمیت پر تھی عمدہ تحربی ہیں، ب و نقاد میج علی حاد عباسی مرحوم کی یا دمیں ڈاکٹر الیاس اللی منیس ب

اشفاق احمر صفحات م 19 بية: ندوة الطلب جامعه

بنادس يرني -

انجن نروة الطلبه كايه سالانه مجله اس كاروايت كے مطابق فى زبان ميں صرف طلبه كى تحريم وں پرشتل ہے، عقائر، فى ذبان ميں صرف طلبه كى تحريم وں پرشتل ہے، عقائر، فى و فرق اور سياسيات وا دبيات كے موصوعات پر مېرونها فى استعمار دوصلاحیت كا په خوبصورت آئينه ہے اس كے ليا دكے لايق ہیں۔

جاویدا خرّا شتیات احدُ صفحات ۱۳۰۰ پرته : انجن عربیهٔ منونا تحصیمن پویی ۔

ون درس گاه کے طلبہ کی صلاحیتوں کا مظراد دحوصلہ مرادس کے انداز تعلیم وتر نبیت کا اندازہ ہوتا ہے جو بقیناً

### تصانيف مولانا عبدالسلام ندوى مرحوم

المن اسوه صحاب : (حصر ادل) اس بي صحاب كرام كے عقائد، عبادات، اخلاق ومعاشرت كى تصوير این کی گئی ہے۔ این معابہ : (حصد ددم) اس میں معابہ کرام کے ساسی انتظامی ادر علمی کارناموں کی تفصیل ی گئے ہے۔ اسوہ صحابیات ، اس بیں صحابیات کے ندہبی اخلاقی ادر علمی کارناموں کو بکجا کر دیا گیا ہے۔ قیمت۔ ۲۰/روپ

الله سيرت عمر بن عبدالعزيز: اس على حضرت عمر بن عبدالعزيز كى مفصل سوانح ادر ان كے

نجدیدی کارناموں کا ذکر ہے۔

ہدیدی کارناموں کا ذکر ہے۔

تشریح کی گئی ہے۔

ہدیدی کا منافی ہونی فلسفہ کے آغذ المسلم انوں میں علوم عقلیہ کی اشاعت ادر پانچویں صدی تک کے اکابر حکمائے اسلام کے حالات اعلی غدات ادر فسلفیاخ نظریات کی تفصیل ادر پانچویں صدی تک کے اکابر حکمائے اسلام کے حالات اعلی غدات ادر فسلفیاخ نظریات کی تفصیل قدر ہے۔

الله علمائے اسلام (حصد دوم) متوسطین و متاخرین حکمائے اسلام کے حالات پر مشتل ہے۔ اللہ علمائے اسلام (حصد دوم) متوسطین و متاخرین حکمائے اسلام کے حالات پر مشتل ہے۔

المند (صداول) قدماء ادر جدید تک کی اردد شاعری کے تغیر کی تفصیل ادر بردور کے مشہور اساتذہ کے کلام کا باہم موازند۔

اردد شعر الهند (حصردوم) اردد شاعری کے تمام اصناف عزل ، قصیدہ مثنوی اور مرشید وغیرہ پر تاریخی

وادبی حیثیت سے تنقید کی گئی ہے۔ وادبی حیثیت سے تنقید کی گئی ہے۔ اخبال کامل: ڈاکٹر اقبال کی مفصل سوانح ادر ان کے فلسفیانہ و شاعرانہ کارناموں کی تفصیل قیمت. ۱۸۰ردی

الله تاریخ فقد اسلامی: تاریخ التشریع الاسلامی کا ترجہ جس بی فقد اسلامی کے بردور کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔

موصیات ذارلی لئی ہیں۔ انقلاب الامم: سر تطور الامم کا انشاء پرداز اند ترحم۔ (زیر طبع) انتقلاب الامم: مولانا مرحم کے اہم ادبی و شقیدی مصنا مین کا مجموعہ ۔ قیمت۔ ۱۹۰ردیے

ے نزدیک اس میں شہے کی بہت کم گنجا بیش ہے کہ مو برخواہ وہ ا ذرکیوال کا ر بوداس ستداک خرنس ملی -

ليغازييوري محض تجفيت شاعى از جناب حنيف ترين متوسط تعطيع ، رين كاغذه طباعت مجدم خولبسورت كرد يوش صفحات ٢٠٠٠ قيمت ١٢٥ رو يد بيت : به عارض ۱۲ س کادی بور ننی دیلی - ۲۲ -

ب ظیرغاز سوری خوش گوا و رخوش فکرشاع بس ان کے متعدد شعری مجوع شایع بو کرار باخ ق وصين حاصل كريطي من علامه إحنى كنورى سة تلمذا ورداغ اسكول سعة والتكرك با وجود ی دجانات اودعمری لب ولهرسد نیاز نمین ان کی شاعری می تا تیراور تازگی کاب يركا سوازن امتزائهم المنظرف وفتاً فو تتاان كى شاعى يرا ظارخيال كيا، رى تحريرول كوان كے تخلص ومحب شاگر درشید نے اس سیلیقے سے ذیر نظر كتاب اكرية توس وقزح ك طرح رنكين وجاذب نظر بن كي

ب لعبيرات از جناب مولوی محمر علاء الدین ندوی متوسط تقطیع کاغذو ن عده صفحات ١٩٠ تيمت ١ درد ي بيته: مكتبه ندويه لوسط كبس نمبر ١٩٠

بان دا دب كا ذوق و ملكه حاصل موف اورع بي تحرير وفعتكو كى صلاحيت ميں است دارالعلوم نروة العلما ركع جوال سال فاضل واستاد فع لي فرب لاشال رہ کے جلوں اور خبروں کی مزموں وغرہ کا نتخاب اس خوبی سے مشی کیا ہے شق ومهارت کے علاوہ پاکیزہ اور بندخیالات کی دولت می ماسل موجات افال تردو ت كافا مره عام بوكا ع. ده.